پیرجی ستید شتاق علی شاه

### فهرست مضامين

| 10   |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عثوان                                                                  |
| 9    | مئل فمبر (1) بلي كاجو فعا مروه ب                                       |
| 1+   | مسلمنبر(٢)ورندے جو پایوں کا جو اُما بخس اور نا پاک ہے                  |
| 11   | مسلم فمبر (٣)گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے                                    |
| 11   | مئل فمير (٢٠) حلال جانورول كابييثاب نا پاك ٢                           |
| 11"  | مئلة تمير (۵)اذان مين ترجيح                                            |
| 10   | متل فمبر (٢) كهرى ا قامت                                               |
| 10   | مسلم فير (٤) ييشاب اوريا فاند كودت قبلي كاطرف منكر نايا بيشرك نامارتول |
| 1    | كاندريهي جائز نبيل ميدان اور عارش حمت ميل برابرين                      |
| 17   | مئلة نمبر (٨) تكبير الله اكبر يهني جاب                                 |
| 1.4  | مسئلہ نمبر (۹) نماز میں دونوں ہاتھوں کوناف کے بنچے باندھے              |
| IA   | مئله نمبر(۱۰)نابالغ لڑ کے کی امامت جائز نبیں                           |
| IA   | مسئله نمبر(١١)فرض پڑھنے والانفل پڑھنے والے کے پیچھے نمازنہ پڑھے        |
| 10   | مسئله نمبر (۱۲) بحبده میں دونوں ہاتھوں اور گھنٹوں کا زمین پررکھنا      |
| 10   | منافیر (۱۳) نمازیس جول کرکلام کرنے ہے کھی نمازباطل ہوجاتی ہے           |
| rı   | مئل فمبر(۱۲)مئل مل كثر لعن نمازين تين قدم بدرب چلنے                    |
| 450  | نماز باطل ہوجاتی ہے ۔ یہ اللہ میں اللہ                                 |
| **   | مسكلة فمبر (١٥)امامت كالأق وو خص ب جوزياد علم والا مو                  |
| th.  | مسئلة فمبر(١٦)فلام كى امامت مكروه ب                                    |
| 1/2  | مسئلة غمر (١٤) جو فض كرب وضوه واركوع مل يا جودين تو وضوكر اور بناكر    |
| M    | مل فبر (١٨) نمازيل باتھ كے ساتھ اشارہ ہے بھى سلام كرنامنع ہے           |

### جملة هوق بحق مرتب وناشر محفوظ ميس

عين يبط وتان الأماد

Total di Pag

| صفحه | عنوان                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| U.L. | مسلم فير (٢٠١)صدة فطرصاحب نصاب (يعني مال دار) يرداجب                          |
| LL   | مستلفمر (٢٢)ملان آقات كافرفلام كاطرف يجى صدقة فطراداك                         |
| ra   | مئانمبر (٣٨) شک كون نفلى روز ه ركهنا                                          |
| WA   | مئل غمير (١٣٩)فقة في مين عيدالفطراورعيدالله في كدن روزه ركهناحرام ٢           |
|      | اگر کسی نے قربانی کے دن روز ور کھنے کی نذر مانی پھرا گر شرکھا تواس کی قضا کرے |
| ma   | مسل نمبر (۴۵) نظی نماز اور دوزه اگر شروع کر کو ژل فی قضا کرے                  |
| ۵۰   | ملانمر(٢١)عورت الي الحرال اعتكاف كرك                                          |
| or   | ميل فير (٣٢) مورت محرم كي لغير سفرندكر ي تين دن دات كي مسافت كا               |
| 05   | مسلم فير (١٩٣) احرام كي حالت مين مرفي والحاسرة حانينا                         |
| ar   | مسائمبر(۱۳۴)قاران دوطواف کرے اوردوسعی کرے                                     |
| or   | مسلم بمررهم) وي كافر كام جديس داخله                                           |
| ۵۵   | مئل فیر (۲۹)ری طلوع فجر کے بعد کرے                                            |
| 04   | مئلة نمبر ( يهم ) يكري كوفلا ده دُّ الناسنة نهيس                              |
| 04   | مسليفير(٨٨) محرم الرزيون كاتبل لكائي تودم واجب موكا                           |
| ۵۹   | مستلفير (٢٩) تيروي ذى الحجرك دن زوال سے پہلے رئ كرتے مين كوئى حريثين          |
| ۵۹   | مسّلة نمبر(٥٠) طواف زيارت باره ذي الحجيتك جائز ٢                              |
| 4+   | مسلمنمبر(٥١)عرفات كودن خطبرج سے پہلے اذان دينا                                |
| Al   | مئل فمبر (۵۲)ميقات كائدراور حدودهم عيابرد في والي جم جك                       |
| 4-7  | ع چاہیں احرام با مدھ سے ہیں                                                   |
| 75   | متلغير(٥٣)والت احرام مين نكاح كرناجازي                                        |
| 44   | مسلم بمر (۵۴) حالت احرام میں عورت زعفران عصفر ،ورک کے ساتھ                    |
| -1   | رتكا بوا كيرًا أشرين                                                          |

| صفح | عنوان                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | مئل غمر (١٩)رمضان كي موااورتمام برى بين جماعت كيما تهدوتر شديز ه                            |
| 100 | مسلمبر (٢٠)امام جعد كدن منر يرفطب ينه كريا هيا يدوضورا هوتو جائز                            |
| 141 | مسكل فميسر (٢١) جعد ك دن منبر بركفر الهوكرا كرفقط ذكر الله يني بحان الله باالله البرخطيه كي |
|     | مگد كه د يول كافي اور جائز ب دو خطيم يز هنركي مجموعاجت نبيل                                 |
| rr  | مئل فمبر (۲۲) فطبه كردوران تحية المسجد يؤهنا جائز نهيل                                      |
| ٣٣  | مسَله تمبر (۲۲۳) نمازعيد مين جه تكبيرين زائد بين يميلي ركعت مين تكبيراولي                   |
|     | کے بعداوردوسری رکھت میں قر اُت کے بعد                                                       |
| ~~  | مسلم بسر (۲۴)میت کے بالول کو نہ کھا کیا جائے اور شاس کی داڑھی کو                            |
| 44  | مئله نمبر (۲۵)ميت كوكفن مين كرجه وينا                                                       |
| 74  | مئلىمبر(٢٧) فجرى نمازاُ جالے بين پراهنا                                                     |
| r2  | مسلم بر ( ٢٢ )معرد كوسيدن اورسون كي يانى فيش كرنا                                           |
| ۳۸  | مسئل غمبر (٢٨) جب امام منبرير يرفي كواسط فطيقوال وقت مذ فمازير ه                            |
|     | اور نہ کلام کرے                                                                             |
| 179 | مسلمبر (٢٩)مرداود ورت كاجنازه يرصف كي لياماميت كيسف                                         |
|     | برابر کورا او                                                                               |
| 140 | مئلىنېر(٣٠)شېيدكاجنازه يوهاجائ                                                              |
| M   | مئله نمبر (٣١)اونثول كي زكوة كاطريقة                                                        |
| M   | مسلم بمبر (۲۲) گوڑوں کی زکوۃ (اگر کسی نے نسل مثی کے لیے ٹراور مادہ                          |
|     | اکشے کے موں تواس بران کی زکو ۃ لازم موگی)                                                   |
| rr  | مسلمنمبر(٣٣) تجارتي غلامول كى طرف عق قاصدقه فطراداندكر                                      |
| rr  | مسكد نمبر (۱۳۴)صدقه فطرى مقدار                                                              |
| ٣٣  | مئلىنىر(٣٥)عورت ايخ خادندكوز كوة ندو                                                        |

| 1:0  |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                      |
| Al   | مسلیفیر(۱ع)کافره د میک ماتهدودی کافرگواه رکه کرناجا تزے                    |
| AF   | مسلمتر (٢٢) زكاح ميس كفوكا اعتبار                                          |
| Ar   | مئل تمبر (۷۳)طلاق مره واقع موجاتی ہے                                       |
| 10   | مكافير (٢٢)طلال كونكاح كماته معلق كرنا                                     |
| ٨٣   | مسّلة بمبر (۵ع)فلام كوآزادكرني كنذر مانتاجب كفلام اس كے پاس ندہو           |
| AL   | مئل نمبر (۲۷) نكاح مين شرط لكانا                                           |
| 19   | مستله غمبر (۷۷)طلاق رجعي ياطلاق بائن مي عورت كوخاوند كے گھرے فكنا جا ترجيس |
| 19   | مسئل نمبر (۷۸)عدت مین عورت کوعصب استعمال کرنا جائز نہیں                    |
| 91   | مئل غمر (44) دوشر يكول كفلام كواكرايك شريك اپناحصه                         |
| 331  | آزادكرد في وه حصر آزاد ب                                                   |
| 95   | مئلة نمبر (٨٠) جانور كے بدلے كوشت بينا جائز ٢                              |
| 91   | ستلیمبر(۸۱)ایک حیوان کودوجیوانوں کے بدلہ بچینا                             |
| 91   | مئلة فمر (٨٢) حيوان مين تيع علم جائز نبين                                  |
| 91   | متلیمبر (۸۲۳)ملمان کوکافر ذی کے بدیے آل کیاجائے گا                         |
| 91   | مئلىغېر(٨٢)گوه كھانا كروه ب                                                |
| 90   | مسلفبر(٨٥) ناخن اوردانت سية ن كرنادرست ب                                   |
| 90   | مئا نمبر(۸۷)مافر يقرباني جائزنبين                                          |
| 94   | مسلمبر (٨٤)قاتل مقتول كاسباب كالبغيراجازت امام ستحق نهيل                   |
| 94   | مسلمنمبر(٨٨) بعارى چيز كرما توقل كرنے ميس قصاص واجب نيس موتا               |
| 9/   | مئل نمبر (٨٩)قصاص صرف تلوار عنى لياجات                                     |
| 9/   | مسّل فمير (٩٠)ريشم كاتكيد كانے ميں كوئى حرج نہيں                           |
| 100  | مسئل نمير (٩١) فچر بنانے ميں كوئى حرج نہيں                                 |

| صفحه    | عنوان                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 40      | منافير(٥٥) ضع (بو) كا كوشت كاناحرام                                        |
| 4m      | مستانمبر(۵۱) آفاتی کے لیے بغیراحرام کے مکدیش داخلائع بے جاہے               |
| - April | چ اور عمره کا اراده نه به و پیم بیمی احرام ضروری ہے                        |
| YO      | مسلم مرر ۵۵) في اور عره حدرك جان والارائ يل بدى و في درك                   |
| 1       | حرروانه كردك                                                               |
| M       | مستلفير (٥٨) في اور عرو ي رك جان والے كے لي طاق كرانا مباح ب               |
| 79      | مناغير(٥٩)رم عبابراگرجم كر في فرحم بن آجاع تومذين ب                        |
| 41      | مسّل فبر (٧٠)فظ بباور تمليك عيمى نكاح منعقد بوجاتاب                        |
| 200     | مسّل فبر (١١) فاح كوابول مين عدالت شرطفيل                                  |
| 40      | متله نمبر (۶۲)دسوین ذی الحجه کو خطبه دینا ضروری نمیس                       |
| 44      | مسلمبر(١٣)كى لوندى نايخ آقاكى اجازت عنكاح كيا پر                           |
| 4       | آ قانے اے آزاد کردیا تواہے تکاح تو ژویے کا اختیار                          |
| 44      | مسلل فمبر (۱۳۳)مزولف میں مغرب اورعشاء کی نماز کے لیے فقط ایک اذان          |
| -       | اورايك بى اقامت كافى ب                                                     |
| ZA      | مسئل مُمر (٢٥) جوآ دي ج كاتر باني نهر كحكة وهروز ركح يتين دوزول ك بعد بقاب |
| 1-1-1   | روزے بھی آج کے بعد کے بین ہی رکھ سکتا ہے گھر آ کرد کھے ضروری نیس           |
| 41      | مل غمر (۲۷)اند سے پر فج دارب نہیں                                          |
| 49      | منلفر (١٤)عره كرنامتحب                                                     |
| 49      | متلىغىر (٧٨)مردى كى دمدا گرفرض فى دېتا دولااس كى درخاير قضا كرنام تحب ب    |
| ۸.      | مئل فمر (۲۹)اسلام لانے کے بعد پہلی چار بیویا                               |
| ۸.      | مئل فير ( ٥٠) اگر كى كافر في دوكى بهنول عنكاح كيا بوابود سان بوف           |
| 100     | کے بعد بہای رکھ کے                                                         |

بىم الله الرحن الرحيم (1)..... بلى كاجو تلا الكروه ہے

حديث تمرا:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغُسَلُ الإِنَاءُ إِذَا رَلَغَ فِيهِ الكَّلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ أُوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَّهُتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً.

روایت کے ابو ہر یرہ واٹنوے کہ فرمایا تی تائی نے دھویا جادے برتن جب مند ڈال وے اس میں کتا سات مرتبداول مرتبہ یا آخر مرتبہ ٹی سے ل کراور جب بلی مند ڈال دے تو ایک بار۔

(ترندی مترجم جلداول ص• ۸مطیویه تحدیلی کارخانداسلامی کتب خان محل وینگیر کالونی کراچی غیر ۳۸مترجم علامه بدلی الزمان غیرمقلد)

تشريخ:

اس حدیث میں کتے کے جو تھے اور بلی کے جو تھے کاتھم بیان ہوا ہے۔ ہمارااستدلال بلی کے جو تھے ہے ہے کتے کے جو تھے کاتھم اپنی جگہ پر بیان ہوگا وہاں پر ملاحظہ فر ما کمیں۔ حدیث نم مبر۷:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ وَاخْسِلْهُ مَرَّةً

حضرت ابو ہر پر وہ ڈاٹیؤئے سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب بلی برتن میں منے ڈال کر پی لے تواس کے پاٹی کوگرادے اور برتن کوایک دفعہ دھولے۔ (سنن واقطنی جاص ۱۷) تھوڑئے:

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تا پیل نے بل کے جو مٹھے پانی کوگرا دیے کا تھم دیاا درجس برتن میں وہ پانی ہواس برتن کوایک بار دھونے کا تھم دیا بعض روایات میں دو بار دھونے کا تھم بھی آیا ہے اگر پانی بالکل پاک ہوتا تو پھر آپ دھونے کا تھم نہ فرماتے۔

| صفح    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1    | مئلة فمبر (٩٢) نابالغ بجول عضدمت كروانامنع ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1014   | مسلم فیر (۹۳)مسلمان اور ذی کی ویت برابر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1014   | مئلة نمبر(۱۹۴)دیت ثابت نہیں مگر قاتل کی رضامندی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100    | مسّلة فبر (٩٥)كى كے گھريش جائكنے والے كى اگركوئى غلطى ہے آگھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TI     | تکال دے تو ضمان (دیت) دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0    | مسلم تمبر (٩٢)استنجاك ليه جلت مرضى وهياستعال كريكوكي عدوست نبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104    | مسكلة فبر (عو) اگر بدى اورگوبر يكوئى استخار كوتوكانى موجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104    | مسّلتمبر(۹۸)کی فاص نماز کے لیے کی فاص مورۃ کومقرر کر لدنا کر دہ سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+/    | مئلة نمبر(٩٩)نمازشكرانه مامحده شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IOA    | مسلفير (١٠٠) ظهر كا آخروت دوش بي موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109    | سئلة فمبر(۱۰۱)ندقیدیول کابدله لیاجائے اور شان پراحیان کیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+9    | ستلىفمر (۱۰۴)كى نابالخ يابالغ كودريا يس غرق كياتو قضاص نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11*    | سلفمر(۱۰۴)میال میوی کے درمیان تصاص نیس سواقل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111    | سَلَهٔ بْمِر (۱۰۴)ملمان اگر کسی نفرانی کوشراب کی خرید و فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      | پرلگائے تو کیااس کی آمدنی مسلمان کے لیے جائزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ne .   | سلنبر(۱۰۵)توريكاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1111   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.    | year of the same o |
| Palet  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (4     | the adjustment and the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-1-19 | AL LO A Douglasting - 1 1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 150    | A. Danier and declarate for Art 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HILL   | historian market 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### مديث لمبرك:

خالدین ولید طافئ ہے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ نابیجا کے ساتھ جہاد کیا خیبر بیس سو بہودی آپ نابیجا کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے کہ لوگوں نے جلدی کرکے ان کے ہند ھے جانورلوٹ لیے۔رسول اللہ نابیجائے نے فرمایا دیکھو خبر دار ہوجو کا فرتم ہے جہد کر لیس ان کے مال لوٹنا درسّت نہیں مگر حق ہے اور حرام ہیں تم پرنستی کے گدھے اور گھوڑے اور خچراور ہر دانت والا در ندہ اور ہر بینے والا پرندہ۔

(ابوداؤ،مترجم جسص ١٦٨ ترجمه وحيرالزمال،باب ما جاء في اكل السباع)

ان احادیث سے نابت ہوتا ہے کہ در ندوں کا گوشت ناپاک ہے اور لعاب گوشت ہی سے پیدا ہوتا ہے اس لیے پاکی ناپاکی میں گوشت کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ ہم نے یہال صرف سات روایات نقل کردی ہیں ان کے علاوہ جھی احادیث موجود ہیں۔

(٣) ..... گر هے کا جھوٹا مشکوک ہے

اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں جس کی وجہ سے گدھے کے جھوٹے کا مشکوک ہونے کا تھم تکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیس۔

عديث تمبرا:

عَنِ اَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

ابن شہاب زہری سے روایت ہے ان کو خبر دی ابوا در لیس خولائی نے ان سے ابولتلبہ نشنی ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ آئخضرت ناٹیل نے بہتی کے گدھوں کا گوشت جرام کیا ہے۔

(بخارى لحوم الحمر الانسية)

حديث تمبرا

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاء ِيَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُخُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

حفرت على الله الله على الله على من كما عورتون كم ساته متعد

### (٢).....ورندے چو پایوں کا جو ٹھانجس اور نا پاک ہے

عديث تمبرا:

الونتكبر بالله عن روايت ب كه جناب رسول الله تلطيع في هروى ناب ورنده ك كعافي منع فرمايا ب (بمحارى، باب اكل كل ذى ناب من السباع) حديث تمبراً:

حفزت عمر طائفی اور حفزت عمروین العاص طائفی دونوں حفزات ایک حوض کے پاس تشریف لے گئے۔ حفزت عمروین العاص طائفی نے کہا کہ اے مالک حوض کیا تیرے اس پانی پردر ندے آتے ہیں؟ (اس کے جواب دیتے ہے پہلے) حفزت عمر طائفیا نے کہا: اے حوش کے مالک ہم کو خبر نید بنا کیول کہ اگر در ندول کی آمد کی خبردی گئی تو ہم دونوں پر اس (پانی) کا استعال معتذر ہوجائے گاکیول کہ حضور طائفی نے اس مے منع کیا ہے۔ ( بحوالہ اشرف الہدایہ جامی 190)

مديث نمبر٣:

یں حضرت ابوہریرہ وہائٹ کا بیان ہے کہ نبی کریم مٹائٹا نے فرمایا کہ ہر پچکی دار درندے کا کھانا حرام ہے۔(ابن ماجة، باب اکل کل ذی ناب من السباع)

عديث أبريم:

حضرت ابن عمر بین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تابیج نے منع فرمایا ہر کیلے والے درندہ ہے۔ (مندامام عظم مترجم ص ۳۳۸) و نمر ہن

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد تاﷺ نے منع کیا ہر وانت والے ورندے کے کھانے سے اور ہر پنجے والے پرندے کے کھانے سے۔ (ابوداؤ، مترجم ج ۱۲سم ۱۲۸ ترجمہ وحیدالزمان غیر مقلد)

حديث نمبر٢:

مقدام بن معد مکرب سے روایت ہے که رسول الله علی فی نے قربایا آگاہ ہوجاؤ کی بن حلال ہے دانت والا در ندہ اللہ \_ (ابوداؤ ، مترجم جساص ۱۹۸۸ ترجمہ دحید الزمال) آپ نائیل نے فرمایاان قبروالوں کوعذاب ہور ہاہاور بیعذاب کچھ بڑے گناہ پرنہیں ہور ہا بلکہ ان میں ہے ایک شخص چغلی کھایا کرتا تھااور دوسرا پیشا ہے بیجنے سے احتیاط نیس کرتا تھا۔ تھ ہیج ۔

اگر پیشاب پاک ہوتا تو پھر عذاب نہ ہوتا۔ اس مدیث میں بھی مطلقاً پیشاب کا حکم ہے۔ حدیث فیمرس:

اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِيِّ صَالِحٍ أَبْعَلِى بعَدَابِ الْقَبْرِ جَآءً إِلَى إِفَرَاتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ اَعْمَالِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُرْعِى الْغَنَّمَ وَلاَ يَتَعَرَّهُ مِنْ بَوْلِهِ فَحِثَيْفِذٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْيُولِ فَانَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ عِنْهُ. (مِتَدرَك ماكم جَ ايحواله زجاجة المصابع مرجمج آص ٣٣٧)

یک برسول الله تاہیم ایک نیک سحانی کے دنن سے فارغ ہوکر جوعذاب قبر میں مبتلا مور علی اللہ تاہیم اللہ کی بیال کے اس سحانی کے بیاس تشریف لے گئے اور ان سے ان سحانی کے اعمال کے متعلق دریافت فرمایا تو ان کی یوی نے جواب دیا کہ وہ بحریاں چایا کرتے تھے اور ان کے پیشاب سے بچا کرو پیشاب سے بچا کرو کیوں کی عموماً مذاب قبرای سے ہوتا ہے۔
کیوں کی عموماً عذاب قبرای سے ہوتا ہے۔

ديثُهُمْرُمُ: عَن الْحَسَنِ آنَّهُ كَرِهِ ٱبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْفَنَمِ.

حفرت حن بھری میں ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اونٹ، گائے، ٹیل اور بکر یول کے پیشاب کو کر وہ (تح کی) قرار دیا ہے۔ (طحاوی)

#### (۵)....اذان مين ترجيع

مديث تمرا:

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (الترمذي، ج1 ص ٢٧، باب ما جاء ان الإقامة مثنى مثنى)

حضرت عبدالله بن زيد داين فرمات بين تخضرت ناهي كاذان وا قامت دومرتبقى-

کرنے سے فیبر کے دن اور بتی کے گدھوں کے گوشت سے بھی منے کیا۔ (مسلم، باب تحرید اکل لحد الحمر الانسیة)

ان دونوں روایات ہے گدھوں کا گوشت کھانا حرام ثابت ہوتا ہے جب گوشت حرام ہوتا ہے جب گوشت حرام ہوتا ہے جب لوا ہے تو اس کا جو تھا ہے تو اس کا جو تھا ہی ناپاک ہوا ہو گریدا ایسا جا نور ہے کہ گھر وں میں بندھار ہتا ہے اورادھرادھرمنہ اس کا جو تھا کہ ہوا ہوا ہو ہے ہے اس حجب ساس کے جو تھے کو مشکوک کہا جائے مار تار ہتا ہے۔ اس حجب ساس کے جو تھے کو مشکوک کہا جائے گا۔ دوسری وجہ پہلے اس کا گوشت حال تھا بھر حرام ہوا اور بعض روایات میں مجبوری کا ذکر کے بھی آئیا ہے۔

## (٣) ....هال جانورون كالبيثاب ناپاك ب

مديث أبرا:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَنْوِهُوَا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

حفرت الوہر روائش بر دوایت ہے انہوں نے کہا کدرسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا کہ پیشاب سے بچا کرو، کیوں کہ اکثر عذاب قبرای وجہ سے ہوتا ہے۔

(سنن دارقطنی ج اص ۲۷ متدرک حاکم ج اص ۱۸۳)

۔ اس حدیث میں ہرتم کے پیشاب سے مطلقاً منع کیا گیا ہے اور کی بھی جانور کے پیشاب پوسٹنی نہیں کیا گیا۔

عديث تمرا:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيُنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمُشِي بالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

(مسلم، الطهارة، باب الدِّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبُوْلِ وَوُجُوبِ الإسْتِبْرَاءِ مِنْهُ) حضرت ابن عباس المُسابِيان كرت إلى كرمول الله عليها كا دوقبرول س كرر بوا

مديث كمرس:

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حضرت او بان داشتا کی اذان وا قامت دہری وہری ہوتی تقى\_(مصنفعبدالرزاقج ٢٥٠٢٣)

عديث لمبرم:

حصرت مويدين غيفسله فرمات بين بيس في حضرت بلال بياضي كواذان وا قامت کہتے سناان کی اذان وا قامت دودومرتبہ ہوتی تھی۔(طحاوی جاص ۹۳)

حدیث نمبر۵: حضرت سعد بن قیس کہتے ہیں بے شک حضرت علی ڈاٹٹٹا اذان وا قامت دورومرتبہ کہا كرتے تھايك دن ايك مؤذن كوسنا جس نے (اقامت) ايك مرتبہ كھی حضرت علی والنظ نے فرمایا تونے دودومرتبہ کیوں نہ کھی تیری مال مرجائے۔ (مصنف ابن الی شیبرج اص ۱۳۸)

ابواسحاق كہتے ہيں اصحاب على اور اصحاب عبدالله بن مسعود سب كے سب اذان اور اقامت دودوم رتبه كهاكرت تهر (مصنف ابن الى شيرج اص ١٣٨) مديث لمرك:

مرحت حضرت امام سفیان توری نے منی میں اذان واقامت کبی جود ودومر تیریتی ۔ (مصنف عبدالرزاق جام ۲۲۳)

حضرت على كامؤذن اقامت دودومرت كهاكرتا تفار (مصنف عبدالرزاق جاص ٢٩٣) (٤) ..... پيشاب اوريا خانه كوفت قبلي كى طرف مندكرنايا پييم کرنا عمارتوں کے اندر بھی جائز نہیں میدان اور عمارتیں حرمت میں

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يُولِّهَا ظَهْرَهُ شَرَقُوا أَوْ غَرْبُوا مديث كمرا:

عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه و سلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى (دارطني جاص٢٣٢)

عون بن الى جيف اي والدبروايت كرت بين كه حفرت بال دانية حضور عظيما كے سامنے اذان وا قامت كے كلمات دودود فعه كہتے تھے\_\_

حفزت عبداللدين زيد والثؤ كبت بي كدرسول الله سافيا كونمازى اطلاع في الرمندكر رکھا تھا یہاں تک کرآ پ نے ارادہ فرمالیا کہلوگوں کو تھم دیں وہ ٹیلوں پرچڑھ کر ہاتھ کھڑ ہے کر کے اشاروں سے لوگوں کونماز کی اطلاع دیں حتی کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا ایک آ دی ہے جس کے اوپر دوسز کیڑے ہیں مجد کی دیوار پر کھڑا ہو کر کہدر ہاہے اللہ اکبر چار دفعہ اشهدان لاالله الاالتدوو وفعهاشهدان محمدارسول الثدوو دفعه تي على الصلوة وو وفعه ي على الفلاح وو وفعالله اكبرالله اكبرلا الدالا الله بهراس في اقامت يرهي وه بهي اى طرح اوراس كي آخر میں قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة كها لعن تحقیق نماز كھڑى ہوگئ پس میں نے رسول الله نا کواس کی خردی تو آب نافیا نے فرمایا جابلال کے سامنے اسے بیان کر میں نے بیان کر دیا تولوگ دوڑے ہوئے آئے مگر کچھ بھونہ سکے اتنے میں وہ فارغ بھی ہو چکا تھا پھر حفزت عمر داللہ آئے اور کہنے لگے اگروہ جھے سبقت نے گیا ہوتا تو میں آپ منافی کو بتلا تا کہ میرے ساتھ بھی بی گزری ہے۔ جواس کے ماتھ گزری۔ (نصب الراب جام ۲۷۵)

(٢).....(٢)

حفرت ابومحذوره فرماتے ہیں مجھے آنخضرت مَا اللّٰهُ نے اذان وا قامت دو دومرتبہ كهائي - (مصنف عبدالرزاق ج اص ۱۵۸)

عبدالعزيز بن رفيع فرماتے ہيں ميں نے ابو محذورہ كى اذان وا قامت في دونو ل دودو مرتبه میں \_(طحاوی ج اص ۹۳) وسلم يضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة. (مصنف ابن ابى شيبة جا ص ٣٩٠، باب وضع اليمين على الشمال) علقم بن واكل بن جر روايت ب كرم روالد نها كريس فى نبى على الشعليه وسلم كود يكها كرآ پ صلى الله عليه وسلم فى ابنادايال باتحدا پ اسمى باتحد كاو پرناف ك في ركها د

مديث تمرس:

عن ابى هريرة قال من السنة ان يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة فى الصلاة وبه قال سفيان الثورى، واسحاق وقال اسحاق تحت السرة أقوى فى الحديث وأقرب الى التواضع.

(الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف ج٣ ص ٩٤، حديث نمبر ١٢٩١ ابن المنذر)

حضرت ابو ہر یہ دائش فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھنا ہے۔ یہی تول حضرت سفیان توری پیشید اور اسحاق بیشید کا ہے۔ اور اسحاق بن راہویہ نے فرمایا کہناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث زیادہ قوی ہے۔ اور تواضع کے بھی زیادہ قریب ہے۔

عديث تمريم:

اخبرنا ابو الحسين الفضل ببغداد انبأ ابو عمرو بن السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن المنارى ثنا ابو جذيفة ثنا سعيد بن زربي عن ثابت عن انس قال: من اخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتاخير السحور و وضع يمينك على شمالك فى الصلوة تحت السرة. (الخلاقيات للبيهقى جا ص ٣٠) حضرت السرة. (الخلاقيات للبيهقى جا ص ٣٠) محلى ابن حزم ج٣ ص ٣٠) حضرت السرة بن كرتن يزين بوت كا ظاق يل عن بي [افطار على كرنا، ﴿ محرى دير على المانا، ﴿ اوردورانِ نماز دا مين باتھ كو با كين باتھ يرناف كي ميدى كرناف كي كرناف كرناف كي كرناف كي كرناف كي كرناف كي كرناف كي كرناف كر

حضرت ابوابوب انصاری النظامی دوایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی تافیخ نے فرمایا کہ جبتم میں کہ نبی تافیخ نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی ایک قضائے حاجت کے لیے آئے تو ندوہ تبلدی طرف منہ کرے اور نہ اپنی پیٹی کرے بلکہ شرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ (بخاری جامی ۲۱، باب لا تستقبل القبلة) توجہ ہے .

سی ائل مدینہ کے لیے تھم ہے کیوں کہ مدینہ سے مکرشال کی جانب ہے اس لیے
آپ تائی نے بیتھم (مشرق مغرب والا) مدینہ والوں کو دیا۔ جن مقامات پر قبلہ مشرق یا
مغرب میں ہے وہاں مشرق یا مغرب میں بھی قبلہ کی طرف منہ یا چیٹھ کرنا منع ہے کیوں کہ
اصل علت احر ام قبلہ ہے اور حدیث کے اندر عام تھم ہے۔ میدان اور عمارتوں وونوں کو
شامل ہے۔

(٨) ..... كبيراللداكبركمني چاپ

حصرت ابوحمید دلائی کی مرفوع حدیث ہے رسول اللہ ما پینے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف رخ کرتے اورا پنے دونوں ہاتھ اٹھا تنے اوراللہ اکبر کہتے۔ (ابن ماجیس ۵۸)

(۹).....نماز میں دونوں ہاتھوں کوناف کے شیچے ہائد ھے ہنمان

عن زياد بن السوائي عن ابي جحيفة عن على قال ان من السنة في الصلاة وضع الكف على الاكف تحت السرة.

(مسند احمد ص ۱۱۰، حاشیه ابو داؤد ص ۱۱۷، تحت باب: وضع الیمنی علی الیسری فی الصلوة)

حضرت زیاد بن زیدالسوائی روایت کرتے ہیں ابو حقیفہ ہے، وہ حضرت علی ہے، حضرت علی دائشتا نے قرمایا کہ تھیلی کو کھنا ناف کے یتیجے پیسنت ہے۔

عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه

يُبَشِّرُهُ فَغَضِبَ عُمَرُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ مَا كَانَ نَوْلُكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلامًا لَمُ تَجبُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ (مصنف عبدالرزاق جهص ٣٩٨)

حصرت عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ميلد الدوايت إنهول نے كما كم محد بن موید نے مجھے لوگوں کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور یہ ابھی بیجے ہی تھے طاكف كے اندر بدرمضان كے مبينہ ميں لوگوں كونماز يڑھاتے تھے تو سويدنے حضرت عمر بن عبدالعزيز بيسية كوخط لكها اورمبارك دي-حفرت عمر بن عبدالعزيز مينية اس ير ناراض مو کتے اور سوید کوخط لکھا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کتم ایک بچے کونماز پڑھانے کے لیے کو اکرتے جس پر حدود واجب نہیں۔

مديث مرس:

عَنْ عَطَاءِ قَالَ لا يَوُمُ الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ

(مصنف عبدالرزاق جهص ١٩١٨)

حفرت عطاء وكالله كهتة بين كديجه جوبالغنبيل مواده لوگون كوامامت ندكرائے۔

(١١) .....فرض يرصف والالقل يرصف والي كي يتي تمازنه برسط

عَنْ معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نظل في اعمال فناتي حين نمسي فنصلى فيأتى معاذ بن جبل فينادى بالصلوة فناتيه فيطول علينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلى معي واما ان تخفف

حضرت معاذبن رفاعدرز قى سروايت بكدايك آدى تفائي مسلمه ميل سے جس كو سليم كہتے تھے وہ رسول عظامات مان آيا اور كہنے لگا كر ہم دن مين كام كرتے ميں اورشام كو واليل لوشيخ بين معاذ بن جبل بمين نماز يرهاتي بين توبهت لمي نماز يرهات بين وتو حضور تالیا نے فرمایا کہ اے معاذ کہ تو فتنہ نہ بن ۔ تو یا میرے ساتھ نماز پڑھ یا پھراپی قوم کو مديث تمره:

كان بن حان مُن كم إلى كم من في الموكر والله المان على المان من ہاتھ کس طرح رکھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دائیں بھیلی کے اندرونی حصہ کو بائیں بھیلی کے بیرونی صدرد کاف کے نیچر کے ۔ (مصنف ابن ابی شیبة جا ص ۲۹۱)

حضرت ابرا بيم خفى بينية فرمات بين كدنمازى نمازين وايال باته باكين باته يرناف ك يْجِير كه \_ (مصنف ابن ابي شيبة جا ص ٣٩١)

حدیث تمبر 2: حطرت ابراہیم تحقی مینید اینادایاں ہاتھ اپنے باکس ہاتھ پرناف کے پنچر کھتے تھے۔ امام محد مولية فرمات بين بي ماراندب بمماى واختياركت بين-(كتاب الآثار امام محمد باب الصلاة قاعدًا حديث نمبر ١٢١ ص ٢٨)

حفرت على الني فرماتے ہيں كه تين چزي ابنياء عليهم الصلوة والسلام كاخلاق ميں سے ہیں۔ (افطار جلدی کرناء ﴿ محری در ہے کھانا، ﴿ جَشَلِی کُو تَشَلِی پِناف کے فیچ رکھنا۔ (متتخب كنز العمال بر مسند احمد ج٢ ص ٣٥٠)

لہذا فقہ حفی کا بیر سئلہ حدیث کے مطابق ہے نہ کہ خلاف۔

(۱۰).....نابالغ لڑ کے کی امامت جا تز نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِمَامُ ضَامِنْ حفرت الوبريره والثي اروايت بانهول نے كماكة تخضرت اللا نے فرماياام ضامن ہے۔(نابالغ بچکی چیز کاضامن نہیں بن سکتا) (ابوداؤج اس 22، ترزی می ۵۷)

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي سُوَيْدِ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ وَهُوَ غَلاَّم بِالطَّائِفِ فِي شَهْرِ رَمَضًانَ يَوُّمُّهُمُ فَكَتَبَ بِذَٰلِكَ إِلَى عُمَرَ

ملكي (مخضر) نمازير هاؤ۔

میر صدیت نقل کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں۔ تو نبی تالیخ کا بیفر مان حضرت معاذ کو والات کرتا ہے کہ یا تو میرے ساتھ ٹماز پڑھا یا خشھر نماز پڑھایا کر بیٹنی و دکاموں سے ایک کریں۔ (طحاوی جا ص ۲۷۸، باب الرجل یصلی الفریضة خلف من یصلی تطوعا)

(۱۲).... بحده مين دونول ما تھوں اور محمنوں كا زمين پرر كھنا

مدیت.

حضرت عبدالله بن عباس في كتبت بين كدرسول الله على في فرمايا بجيه هم ديا كيا به كه يس سات اعضاء (سات بله يون) پر تجده كرون پيتانى بمع ناك، دو باته، دو كلف، دو ياؤن اور بي بهي تعلم به كه بهم نماز مين كيرون اور بالون كونه سيناكرين \_

( بخاري ج اص١١١، مسلم ج اص١٩٣)

(۱۳).....نماز میں بھول کر کلام کرنے سے بھی نماز باطل ہوجاتی ہے عدیث نمیرا:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ وَقُومُوْا لِللهِ قَانِتِينَ فَأُمِوْنَا بِالسُّكُوتِ وَ نُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ. ( بَعَارِيجَاصِ١٦٠مـلمجَ١٣٠م. ثَـرَيجَاصِ٨٥٨)

حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے حضور ناتی کے زمانہ یس نماز میں کام کرتے تھے۔ لیس جب بیآ یت نازل ہوئی ﴿ وَقُوْمُواْ لِلْهِ قَانِتِیْنَ ﴾ تو ہم کوخاموش رہے کا حکم دیا گیااور ہرقم کے کلام مے منع کردیا گیا۔

مديث نمرا:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ الشُّلَمِي قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصْلِيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ وَلَّكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَصُرِبُونَ بِأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَصُرِبُونَ بِأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَصُرِبُونَ بِأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَصُرِبُونَ بِالْذِيهِ مُ عَلَى الْفَخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْعُهُمْ يُصَمِّتُونَ فِي لَكِنِي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى إِلَا لِيَعْدِيهِمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ وَالْقَالَةُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَبَأَبِي هُوَ وَأُفِيْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلُهُ وَلاَ بَعُدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يُصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَائَةُ الْفُرْآنِ. (مسلم ٢٠٠٣م؟)، بابِ *حَيْم الكام* في الصلوة)

حفرت مُعاوید بن تُحَمِّم ملی رَفِیْن بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله عَنْ الله عَنْ کے ساتھ نماز میں شریک تھا کہ جماعت میں می فیٹن بیان کرتے ہیں کہ میں سر خیک اللہ ' لوگوں نے بھے گھورنا شروع کر دیا، میں نے کہا کاش یہ کہ میں سر چکا ہوتا تم بھے کیوں گھور رہے ہو ۔ یہ من کرانہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا جب میں نے سجھاوہ بھے خاموش کرانا چاہتے ہیں میں خاموش ہوگیا، رسول اللہ عَنْ نِ بر برے ماں باپ فدا ہوں میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ عب بہتر کوئی سمجھانے والانہیں دیکھا ۔ فدا کی تم آپ سُن اُن نے نہ نہ بھے جھڑکا فد برا بھلا کہانہ مارا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ تاہی نے فرمایا:

فرا میں باتیں نہیں کرنی جا ہمیں نماز میں صرف شیخ تکیراور تلاوت کرنی چاہیے۔

(۱۴) .....مئل میں کی میں کین قدم پورپ چلنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے

دوران نماز بے ہودہ افعال اور کثیر حرکات الی آفت ہے کہ جس سے بہت ہی کم نمازی محفوظ رہے ہوں گے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس تھم کی تعمیل نہیں کرتے جس میں کہا گیاہے:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣٨)

''(نمازی حالت میں) الله تعالی کے سامنے باادب کھڑے ہوا کرو۔'' اوروہ اللہ تعالی کے اس ارشادگرامی پر کال نہیں دھرتے جس میں بتایا گیاہے کہ: ﴿قَدُ أَفْلَهُ الْهُوْمِنُونَ۞ اللّٰهِ يْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِهُ خَاشِهُونَ۞﴾ (المومنون: ٢١) ''یقیبنا ہے مومنوں نے نجات حاصل کرلی۔جوا پی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ لینی ظاہری اعضاء اورول کی کیموئی ہے نماز میں توجیرتے ہیں۔''

دوران نمازان کے دل میں خوف و بین طاری ہوتا ہے اوران کے ظاہری اعضا بھی پُر سکون ہوتے ہیں، دہ نہ تو داڑھی وغیرہ سے کھیلتے اور نہ ادھر اُدھر جھا نکتے ہیں بلکدان پر خوف وخشیت کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے عام طور پر کی بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے پیش ہونے سے ہوتی ہے۔

نی کریم بھی ہے یو چھا گیا کہ اگرزین ہموارنہ ہونے کی وجہ سے تجدہ کرنے میں وقت پیش آئے تو تجدہ کرنے میں وقت پیش آئے تو تجدہ کی خاطر پیشانی رکھنے کے لیے مٹی کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ نی کریم بھی نے فرمایا:

لاَ تَمْسَعُ وَأَنْتَ تُصَلِّى فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُلَدَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسُوِيةَ الْحَصَى (ابوداؤد،ج اص ۵۸۱ می الجامع الصغیرالبانی، حدیث نمبر ۲۵۵ مـ (اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں بھی موجود ہے)

''دودران نمازمٹی وغیرہ کوسیدھا نہ کرو' اگر بہت ہی ضروری ہوتو صرف ایک مرتبہ کنگریاں برابرکر سکتے ہو( تا کر پیشانی رکھنے کے لیے جگہ ہموار ہوجائے)''

علاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ نماز میں بلاضرورت مسلس حرکات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؛ جولوگ دوران نماز بے مقصد حرکات کرتے ہیں بھی اٹائم دیکھتے ہیں بھی کیڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں' بھی انگلی ناک میں ڈالتے ہیں' بھی اپنی نگاہ کودائیں بائیس گھماتے ہیں' اوپر نے بودیکھتے ہیں۔

اوران کے ول پی الله تعالیٰ کا ڈرپیدائیش ہوتا کران کی اس کی ترکت کی وجہ کھیں ان
کی بینائی نہا چک کی جائے یا شیطان موقع پا کران کی نماز کا بچھ صداوت کرنہ لے جائے۔
آج کل ایک نئی وبا بومو بائل فون کی شکل ہیں چل نگل ہے جو کہ تقریباً ہر نماز کی جیب میں
میں ہوتا ہے اور دوران نماز اکثر نمازی حضرات موبائل فون کی تیل ہونے پراس کو جیب میں
نکال کرنمبرد کیصے اور چراس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں، جب کہ ہونا تو بی چاہے کہ جب نماز
کے لیے آئیں تو اس کو بند کر دیں اور اگر کوئی تحض جول چاہے اور نماز کے دوران تیل ہو
جائے تو اس کو چاہے کہ اس کو فوران نکر کر دے، اگر وہ تیل کرنے والے کا نام اور نمبر دیکھنے میں

مصروف ہو گیا جیسا کہ عام لوگوں کا وطیرہ ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیوں کہ سہ
ایک نفوکا م ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فلاح پانے والوں کی ووسری صفت میہ
بیان فرمانی کہ وہ لغویات ہے بیجے ہیں اور میدیھی کنویات میں ہے ہے، اگر چہ میدایک
ضرورت ہے گرجو چیز نماز میں خلل کا باعث بے تو وہ نماز کو ضائع کرنے کا ایک سبب ہے
اور ای طرح اگر مساجد میں سامنے کی دیوار پرکوئی اشتہار یا تحیۃ اللہ یا مجد نبوی کی تصاویر
ہوں یا دیواروں پرنقش نگاری ہوتو ایس تمام چیزیں نماز میں کوتائی کا سبب بن سکتی ہیں، البذا

(۱۵).....ا مامت كے لائق وہ شخص ہے جوزیادہ قلم والا ہو مدیث:

امام بخاری بینید نے ایک لمی حدیث نقل کی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابومویٰ اشعری دی ن نے کہا آنخضرت نابیج بیار ہو گئے اور آپ نابیج کی بیاری شدید ہوگئ۔ آپ نابیج نے فرمایا ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔الحدیث

( بخاری ج اص ۹۳ و مسلم ج اص ۱۹ باب اهل العلمه و الفضل احق بالا مامة)

اس حدیث سے تابت ہوا کہ آئخضرت نا پینا نے مرض وفات میں امامت حضرت الویکر صدیق بیان فائس کے سپر دفر مائی۔ حالا تک صحابہ میں حضرت ابی بن کعب بیان کو سب سے برے قاری تھے۔

حفرت أني بن كعب والني كارى مون كا تبوت ملاحظة ما كين:

روایت ہے انس بن مالک ڈاٹھ سے کہ رسول اللہ علی نے فرمانیا سب سے زیادہ رخم کرنے والے میری امت پر ابو بکر ہیں لینی نرم دل اور سب سے زیادہ مخت اللہ کام بیا لانے میں عمر اور سب سے ذیادہ سے عثان بی عفان اور سب سے زیادہ طال وحرام سے واقف معاد بن جبل اور سب سے زیادہ فرائش جانے والے زید بن ثابت اور سب سے زیادہ قر اُت جانے والے آئی بن کعب اور ہرامت کا ایک امین ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ (تریدی، اواب الناقب، باب منافق معاد بن جمل واللہ، حق اس معاد بن جمل واللہ، حق اس معاد بن جمل واللہ، حق ہے۔

(۱۲)....غلام کی امامت مکروہ ہے

اس مسئلہ میں محدثین اورائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ غلام امامت کراسکتا ہے یا نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ کراسکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چند شرائط کے ساتھ کراسکتا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ مکر وہ ترزیجی ہے اگر کوئی غلام کے چیچے نماز پڑھ لے قوجوجاتی ہے۔ علائے کرام کے اس اختلاف کی اصل وجہ احادیث مبارکہ میں اختلاف ہے جن احادیث میں امام کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے چندا حادیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

حدیث بمبرا: آنخضرت صلی الله علیه و کلم نے فر مایا جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص اذان پکارے اور تم میں نے ذیادہ قرآن پڑھنے والا امامت کرائے۔ (مصافیح ص ۷۷) اس حدیث میں اقراء کا ذکر ہے۔ امام ابو بیسف روشنیہ کا میر مسلک ہے۔ حدیث مجمر ۲:

حضرت ابوموی اشعری فاقط نے کہا آنخضرت صلی الله علیه وسلم بیار ہوگے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی بیاری شدید ہوگئ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ابو برکوتھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ( بخاری ج اص ۹۳ مسلم ج اص ۱۹)

حفزات ہیں۔ پھراس باب کے تحت دہ مرض الوفات میں سید نا ابو کر پڑھٹو کوامام بنانے والی حدیث لائے۔امام نووی شافق فرماتے ہیں، امام مالک امام شافعی اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ امامت کے لیے زیادہ فقامت رکھنے والا مقدم ہے۔ زیادہ تجویدسے پڑھنے والے سے۔ (نووی شرح مسلم جلداس ۲۳۷)

عديث لمرس:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اپنے میں ہے بہترین لوگوں کو امام بنایا کردیوں کہ وہ تمہارے اور خدا کے درمیان وکیل اور نمائندے ہوتے ہیں۔ ( دار قطنی ج اص ۳۳۶) د نم سمور

سرب الشعلي الله عليه وسلم نے فرمايا اگرتم چاہتے ہو كہ تمہارى نمازيں قبول ہوں تو اجھے اور پر ہيروگارلوگوں کوامام بناؤ۔ (وارتطنی جاس ٣٨٦)

ديث لمبره:

مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مکا امام وہ شخص ہو جوسب سے قرآن اچھا پڑھتا ہوا وراگر قرآن کے پڑھنے میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امام بنے جوسنت کوسب نے زیادہ جانتا ہوا گر علم میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امام بنے کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے جس نے ججرت پہلے کی ہوا گر ججرت میں سارے برابر ہوں تو پھروہ نماز پڑھائے جو اسلام پہلے لایا ہو۔ اور ایک روایت میں اسلام کی جو ایک کا دکر ہے۔ (یعنی جس کی عمر زیادہ ہو۔) (مسلم ہے اس ۲۳۳)

آ تخضرت صلی اللہ علیہ و کلم نے قرمایا کہ تین قتم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز مقبول نہیں ہوتی ، ان میں ایک وہ الیند کرتے ہوں۔ ہوتی ، ان میں ایک وہ الیند کرتے ہوں۔ دوسری وہ عورت جس ہے اس کا خاوند ناراض ہو (بینیر کمی شرعی عذر کے اگر عورت خاوند کو ناراض کرے) تیسرے وہ دوسلمان جو باہم رخمش رکھتے ہوں اور تین دن سے زیادہ سلام کلام وغیرہ ترک کردیں۔ (ابوداؤ دص کے مصابح جا ص ۵۸)

امات بہت عظیم منصب ہے اور آزاداس سے زیادہ لاکن ہے۔ (عدة القاری شرح صحح البخاری ۵ ص ۲۹ س

یہاں پر سے یادرر ہے کہ احزاف کے بال مکر وہ تنزیم بھی ایسے قلام کی امامت ہے جو قاری یا عالم وغیرہ نہ ہو جو فلام قاری ہواور نماز کے مسائل وغیرہ جانا ہوتو ایسے فلام کی امامت جائز ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ مگر وہ تنزیم کی کہنے کی ایک وجہ تو صاحب بدایہ نے لکھ دی ہے کہ فلام اینے آتا کی خدمت میں ہوتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر طم وغیرہ عاصل نہیں کر سکتا اور نماز پڑھانے کے لیے علم کی خرورت ہوتی ہے جب علم ہی نہیں تو نماز مسلم مرح پڑھائے گا۔ اور انا مل محصورات اس کے پیچھے نماز پڑھائے کا اور انا مل محصورات اس کے پیچھے نماز پڑھائے و پہندئیس کریں گے۔ اس وجہ سے کروہ ہے۔ دو مرکی وجہ آزادا ور فلام کا فرق بھی ہے۔ جس کی وجہ سے آزاد ور فلام کا فرق بھی ہے۔ جس کی وجہ سے آزاد اس فلام کے پیچھے نماز پڑھے کو بار محسوری وجہ آزادا ور فلام کا فرق بھی ہے۔ جس کی وجہ سے آزاد

(۱۷) ...... جُوْحُفُ كربِ وضو مواركوع من يا يحود من اقوضوكر يا اور بناكر ي

حديث تمبرا:

جھزت عائشہ فی است روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرما یا جے نماز میں قے بنگیرہ یا بذی آ جائے وہ اوٹ کر وضو کرے اور جہاں سے نماز کو چھوٹرا تھا وہیں سے شروع کرو کے لیکن اس ورمیان میں کلام نہ کرے۔

(سنن ابن ماجي ٨٥ كتاب الصلوة باب ماجاء في البناء على الصلوة)

مديث نمرا:

حضرت نافع پہنیا ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالقد بن عمر ما گی جب تکسیر پھوٹی تو نماز چھوڈ کر وضوکر نے چگروالیس آکر باقی نماز کو پڑھتے اور کلام بیس کرتے تھے۔ (موطالمام مالک سس سے اکتاب الطہارة باب مانجاء فی الرعاف) عديث فمرك:

عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ایک اس خص کی نماز قبول نہیں ہوتی جوالیے لوگوں کونماز پڑھا تاہے جواسے نالپند کرتے ہیں۔(ابن ماجیص ۲۸)

حضرت حماد کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم خفی مینیا سے دریافت کیا کہ ولد الزنا اور اعرابی (دیمیاتی) اور غلام اور نابینا کے بارہ میں کہ بیامامت کرا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیاباں بشر طیکہ وہ اچھی طرح نماز قائم کر کتے ہوں۔

(مصنف عبدالرزاق ج٢٥ س٢٩٧، كتاب الآثار مترجم ص ٨٥ حديث نمبر٩٢، منداماً م اعظم مترجم ص ١٥٦، جامع المسانيدج اص٣٠،٥٥٢)

امام محمد مینید فرماتے ہیں اگر بدلوگ علم رکھتے ہوں نماز کے احکام ومسائل سے واقف ہوں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہی امام ابوصنیفہ مُناشید کا تول ہے۔

( كتأب الآثار مترجم ص ١٨٤ بن أبي شيبه ج ٢٥ سنن الكبري يبيق ج ٣٥ سن ٨١، شرح السنة ج٣٠٠ ( ٢٠٠)

امامت سے متعلق مختلف روایات آپ نے دکیے لیس ان کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں۔ان جیسی روایات کی وجہ یعض فقہائے احتاف نے غلام کی امامت کو کروہ کہا ہے۔ علامہ مرغینا کی صاحب ہدآ ریہ نے ککھا ہے۔

غلام کوامام بنانا عکروہ ہے کیوں کہ وہ احکام نماز کی تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ (بدا ہداولین ص ۱۰۱)

یہاں پر کمروہ سے مراد کمروہ تنزیبی ہے جیسا کہ علامہ عینی نے کہا ہے۔ علامہ بدرالدین پینی خفی لکھتے ہیں:

جارے اصحاب نے کہا ہے کہ فام کی امامت مکروہ تنزیبی ہے کیوں کدوہ اپنے مولی کی خدمت میں مشخول رہتا ہے۔ المبعوط میں نذکور ہے کہ فلام کی امامت جائز ہے اوراس کے غیر کی امامت مشخب ہے اور اس میں کوئی شک تبین کہ آزاد اس سے اولی ہے کیوں کہ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلاةِ قَيْرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّهُنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغُلا

( يَخَارَى ، جَاص ١٦٢ ا، باب لا يود السلام في الصلوة. وملم ج اص ٢٠٢٠ ، باب تحديد الكلام في الصلوة)

حفرت عبدالله برای به کهین نی تا الله پرسلام کہتا تھا اور آپ تا الله نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ تا تھا اور آپ تا تھا نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ تا تھا نے جسب ہم دائی اور آپ تا تھا نے (مماز تو میں نے آپ تا تھا نے ایک کار میں معروفیت ہے۔

ے فارغ ہونے کے بعد ) فرمایا کہ بے شک تماز میں معروفیت ہے۔

# (۱۹)....رمضان کے سوااور تمام برس میں جماعت کے ساتھ ور

إليش جولا يُصَلِّى الْوِتْر بِجَمَاعَةٍ فِى غَيْرٍ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

اور ماہ دمضان کےعلاوہ بیں وتر با جماعت نہ پڑھے۔اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ (احسن الہدامیر جمہ وشرح ہدامیہ بلاساس اسلانصل فی قیام رمضان) مسئلہ کی وضاحت:

صورت مئلہ تو بالکل واضح ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں جماعت گے ساتھ وتر نہ پڑھی جائے۔ کیوں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے صرف ماہ رمضان میں باجماعت وتر پڑھائی تھی۔ اوراس کے علاوہ میں چوں کہ یا جماعت وتر پڑھنا ٹابت نہیں ہے اس لیے غیر رمضان میں باجماعت وتر پڑھنا خلاف اولی ہے۔

نی کریم صلی الله علیه و ملم صحابه کرام خانین ، تا بعین و تنع تا بعین بیشیندا ورسلف صالحین سے

مديث نمرس:

امام ما لک کو بید بات بیخی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی جب تکسیر پھوٹی تو باہر جا کرخون کو دھو لیتے اور دالیس لوٹے پر پڑھی ہوئی نماز کے علاوہ نماز پڑھ لیتے۔

(موطاامام ما لك ص ٢٤ كتاب الطهارة باب ماجاء في الرعاف)

مديث تمريم:

یز بدین عبدالله بن قسیط لین نے سعید بن میتب کودیکھا کہ نماز میں ان کی تکمیر چھوٹ نکلی تو وہ جھڑے میں گئے۔ آئیس پائی دیا گیا تو وہ جھڑے میں گئے۔ آئیس پائی دیا گیا تو انہوں نے وضوکیا چھروا ہیں آکر پڑھی ہوئی کے علاوہ باقی نماز پڑھی۔

(موطاامام ما لكص ١٨ كتاب الطهارت بأب ماجاء في الرعاف)

ان روایات و آثار کے علاوہ این الی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت ابویکر عمر علی این مصعود، این عمر اور سلمان فاری الفاق کے تاریحی ان آثارے ملتے جلافق کیے ہیں۔ (دیکھتے:مصنف این الی شیبرج ۲۳ مراوم (دیکھتے:مصنف این الی شیبرج ۲۳ مراوم (۱۹۲،۱۹۵،۱۹۳)

حنفیہ نے ان احادیث کی وجہ سے بناء کا جواز ثابت کیا ہے۔ اور دوسری قسم کی روایات سے استیناف کا استجاب شلیم کیا ہے پہل روایات بیان جواز کے لیے ہیں اور دوسری بیان استجاب کے لیے۔ اس تقریر کے مطابق دونوں قسم کی روایات میں تطیق ہو جاتی ہے اور دونوں پڑمل بھی ہوسکتا ہے۔

# (۱۸).....نماز میں ہاتھ کے ساتھ اشارہ سے بھی سلام کرنامنع ہے مدیث نیرا:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَوةَ (مُسْلَمِ المَامَ المَالَمُ المَّامَ المَّامَ المَّامَ المَّامَ المَّامَ المَامَ المَامَلُوةَ المَامَ المَامَ المَامَ المَامَ المَّامَ المَامَ المَامَى المَامَلُ المَامَى المَّامَ المَامَ المَامَ المَامَ المَامَ المَامَ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المُعْمَامِ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المُعْمَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامُ المَامَامُ المَامُ المَامُ المَامَ المُعْمَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَعُمُ المَامُولُ اللّهُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامَامُ المُعْمَامُ المَامِي المَامَامُ المَامُونُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المَامِي المَامَعُ المَامِعُ المَامُ المُعْمَامُ المَامُ المُعْمَامُ المَامَامُ المَامَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المَامَامُ المَامَامُ المُعْمَامُ المَامَامُ المَامَامُ المَامُ المَامَامُ المِنْ المَامُ المُعْمَامُ المَامِعُ المَامِعُ المُعْمَامُ المَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمِعُ المَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ المُعْمُ المُعْمَامُ المُعْمَامُ

حفرت جارین سره فالنفی نے فرمایا کدرسول الله طابخ جمارے پاس تشریف لائے ۔ تو آپ من نے فرمایا کد کیا ہے جھے کہ میں ویکھنا ہول تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھا تے ہوے گویا کدوہ سرکش گھوڑوں کی ڈیمن میں نماز میں سکون اختیار کرو۔ کو ہوکر نیز حفرت عثان عَیٰ جَائِیہ بھی دوران خطبہ میں تھک کر بیٹھ جاتے تھے بھی دیر بیٹے کر خطبہ دیتے پھر کھڑے ہو جاتے ان دونوں بزرگوں کے عمل مجوداً تھے۔ابن جرع عقلانی شافعی پیٹنے کے نزدیک۔ جب بیٹل صحابہ ڈوائٹ سے نابت ہو گیا تو پھرنا جائز کیے کہیں۔ (۲۱)۔۔۔۔۔ چھے کے دن منہر بر کھڑا ہو کراگر فقط فہ کرانگہ لیعنی سجان اللہ بیا اللہ اکبر خطبہ کی جگہ کہد ہے دوخطبے

> پڑھے کی کھھ اجت ہیں بہ جد کا عم:

فقد خفی بین خطبه جمعة المبارک مے متعلق مسائل: نمبرا: جعدے لیے خطبہ دو پڑھے چائیں۔ نمبرا: خطبہ بین قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت کی جائے۔ نمبرام: خطبہ بین وعظ وقعیحت کے الفاظ بھی ہوں۔ نمبرام: دونوں خطبہ کے درمیان منبر پر بیٹھ کرفاصلہ کرے۔ نمبراہ: خطبہ کے دوران کی شم کا کلام نہ کرے۔ نمبراہ: خطبہ کے دوران کی شم کا کلام نہ کرے۔ نمبراہ: خطبہ کے دوران کی شم کا کلام نہ کرے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح جلددوم)

اس مئلہ میں فقہ شنی میں عمل امام ابو یوسف اورامام محد کے قول پر ہے۔ حضرت امام ابو یوسف بھٹنے اور حضرت امام محد بھٹنے فرماتے ہیں کہ طویل و کر اور پند ونصیحت کہ جے عرف عام میں خطبہ کہا جاتا ہے ضروری ہے ۔ بحض سبحان اللہ یا المحمد للہ کہد لینا خطبہ بیس کہا جاسکتا ۔ (مظام رحق شرح مشحکہ قاص ۹۰۸ جلد تمبرا) علیہ السحابیشرے ہما ہیں ۳۲ مس ۲۲ میں ہے : ماہ درمضان کے علاوہ وتر جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں۔جس طرح نماز بخگانہ لیخی فرض
نمازوں کے لیے جماعت ہوتی ہے۔ جمعة المبارک،عید الفظی،عید الفظی وغیرہ کے لیے
جماعت ہوتی ہے اور قرآن وسنت اور صحابہ کرام نؤائی سے ان نمازوں کی جماعت کا ثبوت
کتب احادیث میں ماتا ہے اس طرح کا ثبوت وتر کی جماعت کا غیر رمضان میں نہیں ماتا۔
جس طرح تراوح کی جماعت صرف رمضان سے خاص ہے، رمضان کے علاوہ تراوح کی
جماعت نہیں ہوتی ای طرح وتر ہیں۔ یہ ایک الگ نماز ہے جو واجب ہے اور رات کے
جماعت نہیں ہوتی ای طرح وتر ہیں۔ یہ ایک الگ نماز ہے جو واجب ہے اور رات کے
جماعت نہیں نماز تراوح کے بعد اس کو جماعت کے گھر پر پڑھا جاتا ہے۔ صرف رمضان
کے مہینے میں نماز تراوح کے بعد اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سلف سے ثابت ہے۔ جس
کے مہینے میں نماز تراوح کے بعد اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سلف سے ثابت ہے۔ جس

(۲۰) .....امام جمعہ کے دن منبر پر خطبہ بیٹھ کر پڑھے یا بے وضو بڑھے توجا زُنے

ہداری مکمل عبارت کا ترجمہاس طرح ہے:

اور خطیب باد ضو ہو کراور کھڑے ہو کر خطبہ دے کیوں کہ اس میں تو ارث کے ساتھ قیام منقول ہے پھر خطبہ نماز کی شرط ہے لبندااؤ ان کی طرح اس میں بھی طہارت شرط ہوگی اورا گر کسی نے بیٹھ کریا ہے وضو خطبہ دے دیا تو جائز ہے۔ اس لیے کہ مقصود حاصل ہے۔ البت مخالفت تو ارث کی وجہ اور خطبہ اور نماز کے مابین قصل کی وجہ سے ایسا کرنا مکر وہ ہے۔ ناظرین ہدایہ کی کھمل عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ فقہ ختی میں باوضواور کھڑے ہو کر

نا حرین ہمیں میں اوراس کے خلاف کرنے کو کروہ کھا ہے۔ ہاں اگر کی نے اس خطبہ دیے ہی کا ذکر ہے۔ اوراس کے خلاف کرنے کو کروہ کھا ہے۔ ہاں اگر کئی نے اس تھ خطبہ اوا کے خلاف کیا تو پھر کیا تھا ہم ہے ایسا خطبہ اوا ہموا کر نہیں؟ ہمارے ہاں کرا ہت کے ساتھ خطبہ اوا ہو جائے گا کیوں کر قرآن وسٹ میں ایسا کوئی صرح تھم موجو و نہیں، جس سے بیٹا ہت ہوتا کہ پیٹے کر جو خطبہ دیا وہ اوائیس ہوا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی الشافعی بینید نے فتح الباری شرح تھی بخاری میں فرمایا کہ امیر معاوید ڈائٹیز جب بہت بوڑھے اور کمزور ہوگئے تو پہلا خطبہ بیٹے کر پڑھتے تھے اور دوسرا خطبہ جبتم میں ے کوئی شخص محبر میں اس وقت داخل ہوجب کداما مجمر پر ہوتو نماز کلام نبیں جب تک امام فارغ نه ہوجائے۔ (بحوالہ جمح الزوائدج ٢ص١٨٢) (۲۳)..... نمازعيد مين چه تلبيرين ذائد بين پهلي رکعت مين تلبير اولی کے بعد اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد

هديث نمبرا:

عن علقمة والأسود بن يزيد أن بن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل القواءة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا

ثم ركع. (مصنف عبدالرزاق جمع ٢٩٣٠،باب التكبير في الصلوة يوم العيد) حضرت علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود بلائی عمیدیں (عید الاحق والفطر) میں نونو تھیریں کتے تھے جار تھیریں کتے قرات سے پہلے بھرایک تعمیر کہتے اور ركوع كرتے، يجر كوئ بوجاتے۔ دوسرى ركعت ميں قرأت كرتے۔ يس جب قرأت ےفارغ ہوتے تو چار جیسریں کہتے پھر رکوع کتے۔

(۲۴).....میت کے بالوں کونہ تنگھا کیاجائے اور نداس کی داڑھی کو

اورمیت کے بال اور اس کی داڑھی میں تنگھی نہ کی جائے اور نہ اس کے ناخن کا فی جائیں اور نہاس کے بال کانے جائیں۔اس لیے کہ حضرت عائشے بھی کا ارشاد گرای ہے كرة فركيون م لوگ اين مردك بيناني تهيني مود

اوراس لے بھی کہ یہ چزیں زینت کے لیے ہیں اورمیت توان چزوں سے بے نیاز مو چکی ہے البتہ زند مخض میں میل نظافت کے لیے ہے۔ کیوں کہ بال کے نیچ میل جمع ہو جاتا ہاور بیفتنہ کرنے کی طرح ہوگیا۔

(احن الهداية جمدو ترح بدايدة ٢٩٠٠ ٥٠٠١ ١٠٨)

صاحب بدارية حضرت عائشه في الله كل جس حديث كاذكركيا بوه بيه-

خطبه میں دوچیزیں فرض ہیں اور باقی سنن وآ داب\_ پہلافرض بدے كەخطىدنمازے بہلے اور زوال كے بعد مو، اگر زوال سے بیشتریا نماز کے بعد رہ ھاتو جائز نہ ہوگا۔ دوم بيركه خطبه مين الله كاذكر بهو\_

خطبه مین تقریباً پندره سنین میں۔

(۱)طهارت کامونا۔

(٢) بحالت تيام مونا۔

(٣) دوخطبول كے درميان ايك بينھك كامونا۔

(م) اتنی آوازے بر هنا كرقوم س لے۔

(۵) الحمدلله عشروع كرنا-

(٢) شهادتين كوادا كرنا\_

(4) درود يرها-

(٨) وعظ ونفيحت كرنا\_

(٩) قرآن كريم كي كم ازكم ايك آيت يا تين چھوني آيتي يره هناوغيره-

ان حوالہ جات سے فقہ حقٰی کا نظریہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا۔فقہ حقٰی میں دوخطیوں کا سنت ہونا بھی ابت ہو گیا۔اور خفی ندہب میں جس قول برعمل ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔فقد خفی كاستلمديث كي بالكل مطابق بندكه خلاف-

(٢٢)....خطبه كے دوران تحية المسجد ريا هنا جا رُنبين

طرالی كبيرين حفرت ابن عمر اللها عدوايت عكد المخضرت الله فرمايا: ((اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلوة ولا كلام

حتى يفرغ الامام))

اس کی شرح میں مفقی عبدالحلیم قائمی بستوی لکھتے ہیں: اور مرد ہواس کے لیے تین کپڑے کفن مسنون ہیں۔ ﴿ازار، ﴿ قیص، ﴿ لفاف۔۔ ازار سرے بیرتک ہوگا قیص بغیر ملکی ہوگی اور لغیر آئشین وکلی کی ہوگی۔اور ایک لفافہ ہوگا جو سرے پیرتک او رہے لپیٹا جائے گا۔ (احسن الہدایہ ۲۵ مس۲۲)

اس عبارت میں جن تین کیڑوں کا ذکر آیا ہے ان کی کچھ وضاحت کی جاتی ہے۔ ن .....ازار: اس کا مطلب ہے کہ ٹیلے دھڑ کا لباس لیعنی تبیینر ۔ آپ یہ بچھ لیس کہ از ار جو بے وہ تبییند کے قائم مقام ہے۔

بو ہوں ہبرت اسلام اسلام

ايك شبراوراس كاازاله:

بعض حفرات کہتے ہیں کہ صدیث میں قیص کی نفی ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ نفی کا مطلب سے کہ سلا ہو قیص نہ ہو جھے زندگی میں سلی ہوئی قیص پہنتا تھا۔ زندہ کی قیص اور ہے اور مردہ کی اور ہے۔ کیول کہ دوسری حدیث میں قیص کی صراحت موجود ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

عديث تمبرا:

عبدالرحمٰن بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ سردہ قیص پرمنایا جائے اور تد بند پہنایا جائے پھرتیسر کپڑے میں لیبیٹ دیا جائے اگرائیک ہی کپڑا ہوتو آئ میں گفن دیا جائے۔ (موطاامام مالک مترجم باب ماجاء ٹی گفن المیت ص ۱۸۵ مترجمہ وحیدالزماں)

وديث فمرا:

امام ما لک مینید نے ہمیں خردی کہ ہم ہے بیان کیا ابن شہاب رٹائٹی نے حید بن عبدالرحمٰن ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ میت وقیص ، تہبندا ورتیسر سے کپڑے میں ملفوف کیا جائے۔ اگر تین کپڑے نہ ہول تو ایک بی کپڑے کا گفن وے دیاجائے۔ امام تحمد مینیت کہتے ہیں ای پر ہمارا عمل ہے۔ ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ تہبند لفاف کی محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها رأت ميتًا يسرح رأسه فقالت: علام نتصون ميتكم، قال محمد: وبه تأخذ لا نرى ان يسرح رأس الميت ولا يؤخذ من شعره ولا يقلم أظفاره وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

(كتاب الآثار مترجم ص ۱۷۰، حديث نمبر ۲۲۷، جامع المسانيد جلد نمبر ۲۵۷، حديث نمبر ۲۵۷، حديث نمبر ۲۵۷، مصنف عبدالرزاق حديث نمبر ۲۲۳۲، سنن الكبرى جلد نمبر ۳۸۲۳، كتاب الجنائز باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته)

امام محد میسید کہتے ہیں ہمیں خردی امام ابوطنیفہ کوسید نے ، امام طنیفہ کوسید محاد کوسید ہے اور کوسید ہے اور حما اور حماد کوسید نے ایرا ہم تحق کوسید ہے۔ ابرا ہم کوسید روایت کرتے ہیں کہ ام الموشن حضرت عائشہ نیجی نے ایک مردہ خورت کو دیکھا کہ لوگ اس کے بالوں میں تنگھی کررہے ہیں۔ تو آپ بڑی نے فرمایاتم لوگ کس کے لیے عردے کی پیشانی کی کڑ کھینچتے ہو۔

امام محد بھینے نے فرمایا ہم اے ہی افقیار کرتے ہیں۔ بیمناسب میں مجھتے کہ اس کی مانگ تکالی جائے یااس کے بال یاناخن کافے جائیں یہی امام ابوطنیفہ بھینیہ کاقول ہے۔

ابوعید قائم کہتے ہیں کہ لفظ تنصون نصوت الرجل انصوہ نصوًا سے ماخُوذ ہے جمعنی پیٹائی پکڑ کر تھینیا، پس حضرت عائش پھٹائے اس فعل کو کروہ ہونے میں ایسا کر دیا جیسے کی کی پیٹائی پکڑ کر تھینا جائے۔ پھر یوں بھی کہ فدکورہ چیز یں برائے زیشت ہوتی ہیں اور مردہ ان تمام چیزوں ہے مستعنی ہوچکا۔ (عابد السعاب جلد تبریم سام سام

#### (٢٥)....ميت كوكفن مين كرية وينا

ہدا پر میں ہے: سنت پر ہے کہ گفنایا جائے مردکو تین کپڑوں میں بیعنی از ارتجیص ،اورلفافہ میں ، کیوں کہ مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وللم کو تمولیہ کے تین سفید کپڑوں میں کفنایا گیا۔ (غابیۃ السعابیشرح ہدا ہی جسم ۳۱۹) أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

(ترمذى ج١ ص٤٩، باب ما جاء في الاسفار بالفجر)

حضرت رافع بن خدت کی نیم روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نیکی نے فر مایا فجر کوخوب انچھی طرح روثن کرکے نماز پڑھواس میں زیادہ اجروثو اب ہے۔

ديث تمبرا:

عَنُ عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم لاجركم او للاجر رواه البزار ورجاله ثقات (مجمع الزوائدج اص٣١٥)

حضرت عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مودی ہے میداپنے والد سے اور میداپنے دادا ہے۔ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی شائلے نے فرمایا کہ فجر کی نماز کوروش کرکے پڑھو بے شک میتمہارے اجروثواب کے لحاظ ہے زیادہ بہتر ہے۔ یا آپ شائلے نے بول فرمایا کہ میڈواب کے لحاظ ہے زیادہ بہتر ہے۔

( ٢٧) ....معبد كوسيمنث اورسونے كے يانى سے نقش كرنا

عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّحْلِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ حَشَيًا لَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ حَشَيًا لَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ حَشَيًا لَمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَ

حضرت عبداللہ بن عمر ہو ہوں ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں مبر نبری رسول اللہ کھنے! کے عہد میں بھی اینٹول کی بنی ہوئی تھی اوراس کی چیت تھجور کی شاخوں کی تھی اوراس کے ستون تھجور کے تنوں کے متنے تو مصرت ابو بکر چھڑنے اس میں کوئی اضافے نہیں کیا حضرت عمر بھڑنے نے اس میں اضافہ کیا اوراس کورسول انڈیزیٹے کے عہد کیا یا لرتقبر کریا ججی کیا اینٹر ساور طرح پہنایا جائے اس کے بجائے گرزندوں کی طرح تنہ بند باندھا جائے اور ہمارے نز دیک بی بھی پہندیدہ نہیں کدمیت کا کفن وو کپڑوں ہے کم کیا جائے سوائے اس کے کہ مجبوری ہواور بھی امام ابوعیفیہ مڑھنڈ کا قول ہے۔

(موطا امام محمد مترجم ص١٥٣، ما يكفن به الميت)

حديث تمرس:

حصرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تیص ،از اراور لفاقہ۔

(الكامل ابن عدى ج٧ ص٢٥١١، المكتبه الاثريه پاكستان) حديث مُمِرم:

حفرت ابن عباس شیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتین نجرانی کیڑوں میں گفن دیا گیا۔ دو کیڑے حلہ تھے اور ایک وہ قیص تھی جس میں آپ صلی الله علیہ وسلم فوت ہوئے تھے۔ (سنن البوداؤ دحدیث نمبر ۳۱۵۳ سنن این ماجہ حدیث نمبر ۱۳۵۱) حدیث نمبر ۵:

امام بخاری بھٹیے نے بخاری شریف میں ایک باب اس طرح قائم کیا ہے۔ بَابُ الْکَفَنِ فِی الْقَومِیْصِ الَّذِی یُکَفُّ وَمَنْ کَفِّنَ بِفَیْرِ قَمِیْصِ ترجمہ: اس تیص میں کفن دیناجس کاحاشیہ سلا ہوا ہویا ہے بملا اور بغیر قیص کے گفن دینا۔

عديث بمبرا:

حضرت ابرا بیم تخی بھٹیا ہے مروی ہے کہ نبی کر بیم سلی الشعلیہ وسلم کو بیمنی پوشاک اور قیص میں گفن دیا گیا۔امام مجمہ بھٹیا نے فرمایا ہم ای کواختیار کرتے ہیں مرد کے گفن میں تین کیڑے ہوں گے دو کیڑے بھی کافی ہیں بھی امام ابو صنیفہ بھٹیا کا قول ہے۔

(كتاب الآثار مترجم ص١٧١، حديث نمبر ٢٢٨)

(٢٦).....فجر كي نمازاُ جالے ميں پڑھنا

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

کعب بھٹو سے بوچھا کہ بیسورہ کب نازل ہوئی تو آپ نے کلام کرنے سے ان سے اعراض کیا۔جب نی کر یم مٹھٹانے اپنی نماز کلمل کی تو آئی بن کعب بھٹونے ایوذر بھٹو سے کہا کرتو نے نہیں کیا پی نماز سے گر لغوکام تو ایوذر بھٹو نی بھٹا کے پاس آ سے آپ ٹاپٹھ کو خردی اس واقعہ کی تو نی کر کم مٹھٹانے فرمایا کہ آئی بن کعب نے بچھ کہا ہے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں:

پس نی مای خصم و یا خطبہ کے وقت خاموں رہنے کا اور اس کے حکم کو یتایا ہے تماز کے حکم کی طرح اور کلام کو اس میں لغوقر اردیا ہے۔ کہ جس طرح نماز میں کلام کرنا لغو ہے اس طرح خطبہ کے وقت بھی۔

مديث تمرس:

عن سلمان الخير ان النبى عليه السلام قال لان يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهربها استطاع من طهر ثم ادهن من دهن او مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ثم إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. (طحاوى جاس ۲۵۳)

سلمان الخير ﷺ و روايت ہے كہ نبى كريم عليہ في نے فرمايا كر چوفض جمعہ كے ون عشل كر كے الحجى طرح طہارت حاصل كر كے تال لگائے خوشبو ملے پھر نماز كے ليے لئلے اور كى دو شخصوں كے درميان تفريق نہ كرے پھر سنتيں وغيرہ پڑھے اور خطبہ كے وقت خاموش بيشار ہے واس سے الگئے جمعة تك اس كے كنا ، بخش ديج جاتے ہيں۔ (49) .....مرواور عورت كا جنازہ ہے كے ليے امام ميت كے

سینے کے برابر کو اہو

عديث تمبرا:

عن ابسی غالب قال صلیت خلف انس رضی الله عنه علی جنازة فقام حیال صدّره. (فَقَ القریرن ۲۳ ۸۹۰ شِرع تقایرن ۱۳۵۱) ابوغالب ﷺ عروایت بر کرش نے الس بیٹنو کے پیچے نماز جنازہ پڑگی تو آ سپ شاخوں سے بنایا اوراس کے ستون دوہارہ کلڑی کے بنادیے پھر حضرت عثمان بڑاؤؤ نے اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہت اضافہ کیا۔ اس کی دیواریں نقش و نگار والے پھروں اور چونے کی بنا کیس اوراس کے ستون بھی منقش پھروں کے بنائے اوراس کی چھیت ساگوان کی ککڑی کی بنائی۔ (بخاری جلد ۲ مس ۲ باب بنیان المسجد کتاب الصلاۃ)

(۲۸) ..... جب امام مبرر پڑھنے کے داسطے نکلے تواس وقت نہ نماز پڑھے اور نہ کلام کرے .

حديث تمبرا:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انفت والامام يخطب فقد لغوت.

(طحاوى جاص٢٥١،باب الصلوة عند الخطبة)

حضرت ابو ہر پرہ والنوں سے روایت ہے کہ بے شک نبی طابقانے فرمایا کہ جب تو اپنے ساتھی سے کیج کہ خاموش ہوجا اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہوتو تونے لفوکام کیا۔ حدیث فمبر 7:

عن ابى هريرة و الشول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم المجمعة فقراً سورة فقال ابو ذر لأبكى بن كعب متى نزلت هذه السورة فاعرض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوته قال أبمي لله ين من صلوته قال أبمي لله ين من صلوته قال أبمي الله عليه وسلم صدق أبكى الله عليه وسلم صدق أبكى وسلم فاخيرة بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبكى المطاوئ فرات بين:

فقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصات عند الخطبة وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلوة وجعل الكلام فيها لغوًا (طهادي ١٥٣٥) حكمها في ذلك كحكم الصلوة وجعل الكلام فيها لغوًا (طهادي ١٥٣٥) حضرت الوبريره والي عد روايت بكر بحر شك تي كريم الله عد ك دن خطبه ارشاد فرما رب تق تو آب الله كوكي مورة برهي تو حضرت الو در والي ني الى بن

## (٣١)....اونٹول كى زكوة كاطريقه

حضرت علی داشته فرماتے ہیں کداگر اون ایک سومیس سے بڑھ جا سی تو حماب نے سرے سے شروع ہوگا۔

(مصنف ابن الي شيبه ج٣ص ١٢٥ يبيق ج٣ص٩٢ كتاب الزكاة - فتح القدرج ا ص ٢٩٨ باب صدقة الوام كتاب الاموال ابوعبير ص ٣١٣)

حاد بن سلم فرماتے ہیں کہ بیں نے قیس بن سعدے کہا کہ آب میرے لیے محد بن عروى كتاب ليس ، تواس نے مجھے ايك كتاب دى اور يہ تھى كہا كماس نے يہ كتاب ابو بكرين محد بن عمرو بن حزم سے لی ہے۔ اور بیر کتاب حضور اکرم علی نے اس کے دادا کے لیے لکھوائی تھی۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے پڑھا تو اس میں اونوں کی زکو ہ کے نصاب کا بیان تھا۔ پھر حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک سومیں اونٹوں کے نصاب تک بینچ کئے (آگے یوں تھا)اوراگراس مقدارے زیادہ ہوجائے تو ہر پچاس اونٹوں میں ایک حقہ ہوگا (لیعنی تین سال کی اونٹنی ہوگی) اور جوزیادہ ہوگا تواہے اونٹوں کے پہلے حساب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اگر اوٹ بھیں ہے کم ہول تو ان میں بحری ہے، یعنی ہریا نجے اونول میں ایک بکری ہوگی ۔اورز کو ۃ میں زیادہ پوڑ ھااور عیب دارجا ٹورد بیٹادرست ہیں۔

(مراسل ابوداور\_شرح معاني الآثارج٢ص ٣٣٨، ٣٣٩ كتاب الزيادات باب

(٣٢)..... کھوڑوں کی زکوۃ (اگر کسی نے نسل شی کے لیے زاور ماده اکشے کیے ہوں تواس پران کی زکوۃ لازم ہوگئ)

عَنْ جابِر قَالَ قال رسول الله صلى عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار. (نصب الرابي، ٢٥٥ سددار قطني ٢٥٥ س١٢١) میت کے بینے برابر کو ہے ہوئے۔ حديث لمبر٧:

عن ابراهيم قال يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها. ابراہیم تخی نے فرمایا مرد کے جنازہ میں نماز کے لیے سینہ کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ (طحاوي باب الرجل يصلي على الميت اين ينبغي ان يقوم منه) (۳۰)....شهیدکاجنازه پرهاجائے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ وَيُوْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ (ابن ماج ، ص ااباب ما جاء في الصاوة على الشهداء)

حضرت ابن عباس رہ فرماتے ہیں کہ لایا جاتا تھا نبی ناپین کے پاس (شہداء احد کو) احد کے دن ، تو آپ نا اللے ان پروس دس کر کے نماز جناز ہ پڑھتے رہے۔ اور حفزت جمزہ وہالین کا جنازہ وہ ای طرح رکھا رہا۔لوگ دوسروں کو اٹھاتے (لیعنی جن کی نماز جنازہ ادا ہو چکی سی ) اور حفرت خمر ہ را النین (مین حفرت جمز ہ را النین کے جناز ہ کواٹھا یا نہیں گیا تھا سب سے آخر میں اٹھایا گیا)۔

حديث مبرا:

عن ابى مالك الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على قتلى احد عشرةً عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلّى عليه سبعين صلوة.

(مراسيل ابودا وُد، ص ١٨ الطحاوي، ج اص ١٣٣٨، باب الصلوة على الشهداء) حضرت ابوما لک الغفاری ہے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم ناٹھانے شہداء احدیر وں وں (اکٹھا) کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہروں میں حضرت حمزہ وہاؤ بھی ہوتے تھے حتی كەن يرسترمرىتەنماز جنازە يۇھى گئے۔ مديث تمبرا:

هفرت عبدالله بن مسعود والثنائ في فرمايا نصف صاع گندم يا ايک صاع محجوريا جو (صدقه فطرہے)۔(مصنف ابن الي شيبرج ۴۳۸)

(٣٥) ..... عورت اپنے خاوند کو الله اندے

مديث تمرا:

ابراہیم بن ابوهصه بیان کرتے ہیں میں نے سعید بن جیرے دریافت کیا کیا میں ڈکو ق میں سے اپنی خالہ کوادا میگی کرسکتا ہوں انہوں نے جواب دیا جی ہاں جب کرتم ان پر دواز ہبند نہیں کرتے ان کی مرادیقی کہ جب وہ تمہارے زیر کفالت شہوں۔ (مصنف عبرالرزاق مترجم ج سے سے ۱۲۳)

مديث لمرا:

عن ابن عباس قال لا بأس ان تعجل زكوتك في ذوى قرابتك مالم يكونوا في عيالك.

(مصنف ابن ابی شیبة ج۲ ص٤١٢، مصنف عبدالرزاق ج٤ ص١١٢) ان احادیث معلوم جواكه جو قریب كرشته دار جول اور ااس كی قدرتی طور پر كفالت بھى كرتا جونواس كوزكؤة ديئے سے زكوة كی ادائيگی نبيس جوگ

نون : باپ، دادا، دادى، مال، نانا، نانى اصول بين، اور بينا، ليزنا، فروع بين - آسان بات يه به كه آدى كى شاو پرنسل بين ز كؤه گئى جاور نه ينچ نسل بين - اى طرح خاوندا بي بيوى كواور بيوى ايخ خاوند كوز كؤه نهيس د كتى -

ر ''تَفْصِيلَ کے لَّیے کَیُصَحْشرح معانی الآثار طحاوی جلد اول باب المرأة هَلْ يَجُوزُ لَهَا اَنْ تُغْطِي زَوجَهَا مِن زَكُوةِ مَا لَهَا اَم لاً)

حدیث مجسر۳۰: سفیان توری بیان کرتے ہیں آ دی اپنے مال کی زکاد ۃ اپنے تخص کوئیں دے گا جس کے اخراجات وہ ادا کرتا ہوجس کا تعلق اس کے رشتہ داروں ہے ہو۔الحدیث (مصنف عبدالرزاق مترجم جلد ۳۳ ص ۱۲۴) حفرت جابر ڈائٹ فرماتے ہیں کہ تی کریم نافیج نے فرمایا کہ چرنے والے گھوڑ وں میں سے ہر گھوڑے میں ایک دینار ہے۔ م

سائب بن بزید نے زہری کو خردی کہ میں نے اپنے والدکودیکھا کہ وہ گھوڑے کی قیت گاکراس کی زکو ہ حضرت عمر ڈاٹٹو کو دیتے ہیں۔(وار قطنی ج۲س ۱۲۹)

(۱۳۳۳) ..... تجارتی غلاموں کی طرف ہے آقا صدقہ فطرا وانہ کرے

جو غلام تجارت کے لیے ہوں احناف کے یہاں ان کا صدقہ فطر آ قائیس نکا لے گا کیونکہ
ان میں زکو ۃ واجب ہے۔عطاء سفیان ٹوری اورابرا ہیم تختی پیٹیے بھی ای کے قائل ہیں۔
ہمارے نزدیک آ قاپر صدقہ فطر کا وجوب اپنے مملوک کے سبب ہوتا ہے جیے زکو ۃ کا
وجوب اس پر ممالیک تجارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر تجارتی ممالیک کے سبب ہے آ قا
پر صدقہ فطر واجب کیا جائے تو اس کو زکو ۃ اور صدقہ فطر دونوں کا باراٹھانا پڑے گا حالا تکدایک
سال میں مکر رخرچے (یعنی دوبار صدقہ دینا) شرعاً ممنوع ہے۔ چنانچ این الی شیب نے حضرت

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاثناء في الصدقة

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایک سال میں ( نکرر ) دوبار نہ لیاجائے گا۔ اور بیٹا ہر ہے کہ تجارتی ممالیک کچھ رکھنے کے واسطے عیال نہیں کیے گئے بلکہ مانند فیس اموال تجارت کے ہیں۔

(۳۴)....مدقة قطركي مقدار

عديث فمرا:

حضرت ابن عمر الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله نظیم کے عہد میں لوگ صدقہ فطر لگاتے تھے ایک صاع کھ یا ایک صاع کھوریا ایک صاع کشش۔ جب حضرت عمری تا کا عہد خلافت آیا اور گذم بہ کش تہ ہوگئی تو آپ بھٹی نے ان دوچیزوں کا بدل نصف صاع گذم کر دیا۔ (سنن ابوداؤد بسنن نسانی) مديث تمرا:

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: صدقہ فطر ہر چھوٹے آور بڑے مرداور عورت یہودی اور عیسائی (غلام) آزاد اور غلام کی طرف سے اداکیا جائے گا۔ جو گندم کا نصف صاع ہوگا یا تھجور کا ایک صاع ہوگا یا جو کا ایک صاع ہوگا۔ (سنن دارقطنی کتاب زکا ۃ الفطر)

> اس صدیث میں یہودی اورعیسائی سے غلام مراد ہے۔ صدیث تمبر ۴

حضرت عطاء بن الی رہاح فرماتے ہیں آ دمی اپنے غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطرادا کرے گا خواہ دہ غلام مجوی ہو۔ (سنن دارقطنی مترجم جلد سوم ۳۵۵)

ان ولاک سے ثابت ہوا کہ فقہ خفی کا سئلہ حدیث کے مطابق ہے نہ کہ نخالف۔ (۱۹۸۸)..... شک کے وٹ فغلی روڑ ہ رکھنا

ريث:

روایت ہے الی ہر پرہ واٹنؤ سے کہا فر ما پارسول اللہ ناٹیٹی نے نہ رکھوروزہ ایک دن یا دو
دن پیشتر رمضان سے بہنیت استقبال مگر رید کہ موافق ہوجا ویں وہ دن بینی آخر شعبان کے کی
روزے کے کہ ہمیشہ رکھتا تھا اور آخر شعبان میں وہی دن واقع ہوتو کچھ مضا لقہ نہیں اور روزہ
رکھو چا ندرمضان کا دیکھ کر اور افطار کروشوال کا جا نمرد کھے کرسوا گربدلی ہوجا و سے تو پور تے میں
گلوچاروزہ موقوف کر و۔

امام تر فدی ہیرحدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: حدیث ابوہر رہ ہی حسن ہے سی جے ہاک برعمل ہے اہل علم کا مکروہ کہتے ہیں ایک دودن رمضان سے پہلے رمضان کی تنظیم اور اقبال کی نیت سے روزے رکھنے کوا درا گر کوئی دن ایسا آ جائے کہ اس میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہو تو مضا کُقہ نہیں ان کے نزدیک ( تو مذی باب ما جاء لا تقدم المشہور بصوم) (٣٧)....مدقه فطرصاحب نصاب (معنی مال دار) پر داجب

حفرت ابن عباس و الله علی کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما اللہ علی کے حضرت معاذ بن جبل و اللہ علی اللہ کا اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور یہ کہ تعلی اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ اس دعوت میں تمہاری مستحق نہیں ہے اور یہ کہ تعلی اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر وہ اس دعوت میں تمہاری اطاعت کر لیس تو پھران کو یہ فرز دینا کہ اللہ نے ان پر ذکو ہ ہیں، پس اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیس تو پھران کو یہ فرز دینا کہ اللہ نے ان پر ذکو ہ افر کی ہے جو ان کے مال واد لوگوں ہے کی جائے گی اور ان کے فقر اکی طرف لوٹا دی جائے گی۔ پس اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیس تو تم ان ان کے اموال میں عمدہ چیز دل ہے ایک اللہ کے ورمیان جیز دل ہے ایک اور اللہ کے ورمیان کوئی تجاب نیس ہوتا۔ (بیخاری، کتا اور مظاوم کی وعاد ورائلہ کے ورمیان کوئی تجاب نیس ہوتا۔ (بیخاری، کتاب الذکو اق، باب اخذ الصدفة من الاغتیاء)

(٣٤) .....ملمان آقائے كافرغلام كى طرف سے بھى صدقة فطراداكرے

مديث نمبرا:

عبدالله بن تفلمه اپنے والد كابيه بيان غل كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: صدقه فطرا يك صاع مجبوريا ايك صاع جو يا نصف صاع گذم ہر چھوٹے اور بزے مرداور عورت أزاد اور غلام كی طرف سے اداكرو۔

(سنن دار قطنی متر جمد جلد سوم ص ۳۶۹ حدیث نمبر ۲۰۷۸، سنن او داؤد متر جمد جلد اول ص ۲۰۷۸، حدیث نمبر ۱۹۰۸)

یہ حدیث مطلق ہے اس میں سلم اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے لہذا جس طرح مولی پر مسلمان غلام کی طرف سے صد قہ نطر نکالنا واجب ہے ای طرح عبد کافر کی طرف سے نکالنا بھی

الى ا

دوسرامسكله:

اگر کسی نے بقرعید کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تو اس کا تھم کیا ہے۔ اما ابوحنیفہ بھٹنے کے نزد کیے نذرتو منعقد ہوجائے گی گر اس کی قضاء لازم ہوگی۔ای طرح اگر کسی شخص نے پیر کے دن روزے کی نذر مانی ( کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیے دسلم پیرکاروزہ رکھا کرتے تھے )اورا تفاق ہے اس دن عید ہوگئی تو اس دن روزہ رکھنا بالا جماع جائز نہیں۔امام اعظم ابو صنیفہ بھٹنے کے نزدیک اس روزے کی بھی کی اور دن قضاء لازم ہے۔(امام صاحب کا بیسئلہ ان چاراحادیث کے مطابق ہے جواد پرگز ریں۔

سَلَّهُ كَا وضاحت:

اگر کسی نے لاعلمی کی وجہ سے یا اتفاقیہ اس دن عید کا دن آ گیا تو وہ مختص اپنی نذراس دن پوری نہ کرے اس نذر کا روزہ اس کے ذمہ ہے۔ کیول کہ جب نذریان کی تو اس کے ذمہ واجب ہوگئی۔اورنذر کا پورا کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

قرآن مجيد س

وَلَيُوفُواْ نَذُورَهُمُ "اورائي نذري يورى كرين" (الحج ٢٩: ٢٩) مسلم شريف كتاب النذرك صديث من ب-

حضرت عائشہ ٹی بیان کرتی ٹیل کہ نبی کریم صلی الشه علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالی ی عبادت کی نذر مانی وہ شخص اس عبادت کو کرے اور جس شخص نے گناہ کرنے کی نذر مانی وہ اس گناہ کونہ کرے۔

نذرکو پورا کرنے کا ذکر بہت می احادیث میں موجود ہے ہم نے جو حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں صراحت موجود ہے کہ جس شخص نے عبادت کی نذر مانی تو دہ اس کو پورا کرے تو روز ہ عبادت ہے۔ لبنداا بیں شخص جس نے روز سے کی نذر مانی ہودہ اس کو پورا کرے گا۔ اب سوال بیہے کہ جس دن کی اس نے نذر مانی تنتی اس دن عیدالائٹی ہے۔ (یااس دن عیدالائٹی اتفاقیہ آگئ ہے ) تو دہ شخص کیا کرے۔ امام ابو صنیفہ بڑھنے نے ایسے مسئلے کا حل تر آن و حدیث کی (۳۹).....فقة حنى ميس عيدالفطر اورعيدالانخي كے دن روزه ركھنا حرام ہے اگر كسى نے قربانی كے دن روزه ركھنے كی نذر مانی پھرا گر نہ ركھا تو اس كی قضا كرے

یمال پردوسنلہ ہیں ایک بیر کھید کے دوزروز ورکھنا حرام ہے۔دوسرے بیر کہ اگر کمی نے اس دن کے روزے کی نذر مانی تواس کا کیا تھم ہے؟

عديث تمبرا:

عديث تمرع:

حضرت ابوہر مرجہ وہا ہوں کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یوم اضحیٰ اور یوم فطر دودن کے روز وں سے منع فرمایا۔ (مسلم کتاب انصیام)

حضرت عائشہ فی بیان کرتی ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عیدالفطر اور عیدالانتی دودن کے روز وں مے منع فرمایا ہے۔ (مسلم کتاب الصیام)

حدیث تمبریم: حضرت ابوسعید خدری النظامیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دودن کے روزے رکھنے ہے منع فرمایا۔عیدالفط اورعیدالانتخی ۔ (مسلم کتاب الصیام) ان احادیث کے بیش نظر حتی علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیدالفطر اورعیدالانتیٰ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ (۴۰).....فلى نما زاورروزه اكرشروع كركے تو زلي قضاكر قرآن پاک ہے ثبوت: بها آيت:

ولا تُبطِلُوا أَعْمَالكُمْ "إيخاعال كوباطل ندكرو" (سورة محر ٣٣٠) دوسرى آيت:

وَرُهُبَانِيَّةً إِيْتَكَكُوهًا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِفَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقّ رعَايَتُهَا (الحديد: ٢٤)

"انہوں نے رہبانیت کواز خود کف الله تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے شروع کیا، ہم نے ان پررہبانیت فرض نبیں کی تھی، پھرانہوں نے اس کی وہ رعایت نہ کی جورعایت کرنے کا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أَنَّا وَحَفْضَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيُّنَاهُ فَأَكَلُنَا مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ وَكَانَتُ ابْنَةً أَبِيهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اقْضِيا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ

حفرت عاكثه فالفايان كرتى بي كه مين اورحفرت حفصه فافا (لفلي) روزے سے تھیں۔ ہارے پاس ایک کھانا آیا جے کھانے کے لیے ہماراتی جابا، ہم نے اس سے پچھ کھا ليا\_رسول الله تا الله الشيخ تشريف لا ع بيرواقعه بيان كرن مين حفرت هفعه في مجه س سبقت کی اور آخر وہ این باپ کی بیٹی تھیں۔ کہنے لکیس یا رسول اللہ ہم دونوں روزے سے تھیں جارے پاس کھاناآ یا،اے کھانے کے لیے جاراجی جاہااورہم نے اس میں ہے کچھ کھالیا۔ آپ نا نے فر مایاتم دونوں اس روزے کے بدلدایک روز ہ رکھو۔

(ترثدي ١٢٩ ــ البوداؤدج السسم

اس مديث يرامام ترندى في اسطرح باب باندها عبدابٌ مّا جاء كفي إيجاب

روشیٰ میں رہ بتایا ہے کہ وہ مخص بقرعید کے روز روزہ نہ رکھے کیوں کہ حدیث میں منع ہے۔اور اس روزے کی قضائسی اورون کر لے۔اپیےاس کی وہ نذریوری ہوجائے گی۔ بالفرض محال ا گر کسی نے لاعلمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی بنا برجیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام پورا ہوتے ہی وہ نذر اوا کرنے کو ضروری بچھتے ہیں۔اورائ شکل میں پورا کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔جس طرح انہوں نے مانی تھی۔اوران کا نظریہ بیہ وتا ہے کہ اگر ہم نے الیانہ کیا توسارا کام خراب ہوجائے گا۔الیا تخص اگرائی نذر پورا کرنے کے لیے بقرعید کے دن بى روز ه ركه ليتا ب\_ قواس كى نذر بورى بوئى يانبيس امام ابوحنيفه مينيد فرمات بيس كه اس کواپیا کرنانہیں جا ہے تھا۔اب میرکر چکا تواس کی نذر پوری ہوگئی۔امام ابوصنیفہ میشید کامید مئل قرآن وحدیث کے مطابق ہے اگر کو کی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر تا اس کے ذمہے کہ وہ قرآن وحدیث سے الیے شخص کا حکم واٹن کرے اور یہ بتائے کہ اس کی نذرادانہیں ہوئی مسلم شریف کے اس باب میں کئی احادیث موجود ہیں جن میں آتا ہے نذر نہیں مانی جاہے۔مثلاً بیاحادیث۔

حضرت ابو ہریرہ والمن اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نذرمت مانا کرو کیوں کہ نذر رفقد برکوٹال نہیں عتی بیصرف بخیل سے مال نگلوانے کا ذریعہ ہے۔

حضرت ابن عمر فالله بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مے منع کیا اور فرمایا نذر کی خیر کوئیس لاسکتی۔ پیصرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔

اُن احادیث ہےمعلوم ہوا کہ نذر ماننے ہے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔مگر دوسری احادیث میں نذر پوری کرنے کا تھم بھی نموجودہے۔ ( دیکھیے حدیث این عباس تی مسلم کماب النذر حدیث نمبر ۴۱۲۲)

يديادر ب كرفقة حفى مين اليروز على قضا كافتوى ب-

شخ ابو بكررازى كاحواله:

اس حدیث کی شرح میں شخ ابو بکررازی نے لکھا ہے کہ پیڈیموں والی حدیث بتلاتی ہے کے حورتوں کے لیے مجد جماعت میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔اس لیے کہ تخضرت میلی اللہ علیہ وکم کا ابو تو و ن بھی راجی ہے تکی و خبر کی بات نہیں ہے ) فرمانا پھرآ پ کا اس مہینے میں اعتکاف کو تا ہے اگراس طرح اعتکاف میں الخوا لیے ) یہ آپ مسلم کی ناپیندیدگی ہی کی دلیل ہے۔اگراس طرح اعتکاف میں کو کی حرت نہ ہوتا تو آپ عزم اعتکاف میں کو کی حرت نہ ہوتا تو آپ عزم اعتکاف کے لیحد نہ خووترک فرماتے اور ندان سے ترک کراتے اس سے واضح جواکہ خورتوں کے لیے مساجد میں اعتکاف کی حروہ ہے۔

قاضى عياض مالكي كاحواله:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفعل مذکور پرنا پیند بیرگی کا اظہار فرمایا اس کی مختلف وجوہات بیان کی تی ہے۔ قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں

کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ از واج مطہرات کے اس عمل میں اخلاص کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب کا مقصد یا باجمی غیرت، حرص، راس کا جذب یا فخر و مباہت کا خیال بھی شائل ہو گیا ہے۔ یا سوچا کہ سجد میں عام لوگ دیباتی اور منافقین سب بھی آتے ہیں۔ از واج مطہرات کو ضروری حواج کے لیے اپنے معتلف ہے باہر بھی نظانا پڑے گا۔ اس طرح وہ سب کے سامنے ہول گی ممکن ہے ہیا بھی خیال فرما یا ہوکہ ان کے ساتھ رہنے ہے اعتکاف کا بڑا مقصد فوت ہوجائے گا جو گھر کے ماحول ہے جدا اور تعلقات و نیوی ہے تنارہ کش رہنے میں ہے۔ پھران کے خیے لگ جانے ہے سجد میں جگہ کی تھی ہوگئ موگئ ہوگئ موگ ۔ اس لیے آپ نے آپی ناخوتی کا اظہار مجمل جملہ سے فرما یا۔ اب ر ت وون بھن : مطلب یہ ہے کہ جس غیر کے ساتھ بہت میں برائیاں بھی سٹ آئی ہوں۔ وہ ان برائیوں کے ساتھ الرق تنہیں۔

(اكمال المعلم بفوائد مسلم جَ ف ١٥٥٥، بحواله غاية السعاية في حل ما في الهداية ج٥ ص٣٧٩. ٣٧٩) الْقَضَاءِ عَلَيْهِ الكاتر جمعامه بدلخ الزمان غير مقلدال طرح كرتے بين: 'اب اس بيان يس كه جونف روزه او ژوالے اسے قضا واجب بے '' (ترندی مترجم جلداول ص ٢٨٥) (١٣) .....عورت اپنے گھر بيس اعتكاف كر ہے

کتب احادیث بی بعض از دارج مطهرات کاممجد نبوی میں ایک باراعتکاف کرنا ثابت ہوائے اور پید حقیقے کے کورٹیل جہائے ہوئے اور پید حقیقے کے کورٹیل بجائے مجد بھاعت کے اپنے گھر کی مجد المورٹ کی مجد بھاعت کے اپنے گھر کی مجد المورٹ کی مجد اس کا گھر ہے میں منکہ حدیث ہے گاری ہے کہ دوجہ میں اعتکاف ان کے لیے مکر وہ تنزیبی کے دوجہ میں ہوگا۔ اور یہ چیز حقیقے نے اس واقعہ سے بھی ہے۔ جو تھی بخاری میں حضرت عائشہ شاہی ہے۔ جو تھی بخاری میں حضرت عائشہ شاہی ہے۔ جو تھی بخاری میں حضرت عائشہ شاہی

میل حدیث:

امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں ابوالعمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں تعاد بن زید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں بیکی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں بیکی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں کی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں کے خطرہ عائش فی وہ بیان کی آخری عظرہ عائش فی الشعلیہ وسلم رمضان کے ہمینہ کے آخری عشرہ بیس اعتکاف کرتے تھے۔ پس میں آپ کے لیے (مجدیس) فیمدیلا دی ہوآپ ہی کے نماز پڑھ کراں فیمدیل واغل ہوتے پھر حضرت عائش فی نے حضرت عائش فی انہوں اپنے لیے فیمدیلا نے کی اجازت ما گئی حضرت عائش فی نے ان کو اجازت و دی دی تو انہوں انہوں نے فیمدیلا ایا ہی انہوں نے فیمدیلا ایا جب نی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے شی کو یہ نے دی کھے تو پو چھا یہ کیا ہیں؟ نے بھی ایک فیمدیلا کی جب نے بھی ان کیموں کو یکی کے ارادہ کی وجہ سے نو آپ کو بیتا یہ گیا آپ نے نے فرمایا کیا تمہراری رائے میں ان فیموں کو یکی کے ارادہ کی وجہ سے نو آپ کیا گیا گیر آپ نے ناس مہینہ اعتکاف کیا۔

دگیا گیا گیا گیر آپ نے ناس مہینہ اعتکاف کور کے کردیا ۔ پھر شوال میں دن اعتکاف کیا۔

اس حدیث سے بیقو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے شوال میں دوبارہ اعتکاف فرمایا مگر کی حدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ کی از واج مطہرات نے بھی دوبارہ اعتکاف فرمایا۔ حفرت این عمر نظائف سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت ند سفر کر پے تین دن کا مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔

مديث تمرس:

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرًا يكون ثلاثة ايام فصاعدً الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها.

(مسلم ج۱ ص ٤٣٤، تسرمذي ج۱ ص ۱۸۸ باب ما جاء في كراهية ان تسافر المرأة وحدها)

حضرت ابوسعید خدری واقت بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو عورت الله علیہ وسلم نے فر مایا جو عورت اللہ تعالی اور دوز آخرت پر یقین رکھتی ہوائی ، خاد ندیا کی اور محرم کے بغیر تین دن کا سفر جا کر نہیں ہے۔

(٣٣) ....احرام كى حالت من مرفي والحكامر دُها نيا

عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ مَاتَ مُحْرِمًا بِالْجُحْفَةِ وَحَمَّرَ رَأْسَهُ

(مؤطا إمام محمد، باب تكفين المحرم، ص٢٣٧)

علامہ بدرالدین عینی حقی شارح بخاری کا حوالہ: نی سلی الشعلیہ وسلم نے جو بدفر مایا تھا کہ کہا انہوں نے کسی نیک کام کارادہ و کہا ہے۔ اس

نی صلی اللہ علیہ دملم نے جو بیفر مایا تھا کہ کیا انہوں نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا ہے۔اس میں بید کیل ہے کہ خواتین کے لیے مجد میں اعتکاف کرنا جا کزنمیں ہے کیوں کہ اس حدیث کا معنی بیہے کہ خواتین کامجد میں اعتکاف کرنا نیکی اور طاعت نہیں ہے۔

(عدة القارى شرح سيح بخارى جام ١١١١)

دوسرى حديث:

حضرت عبداللہ بن مسعود والنظائيا بيان كرتے ہيں كہ تى كريم صلى الله عليه وسلم نے قربايا: عورت كا گھريس نماز پڑھنااس كے حجرہ ميس نماز پڑھنے سے افضل ہے اوراس كا كوفٹرى ميس نماز پڑھنااس كے گھريس نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

(سنن ابوداؤدص ۵۷۰ سنن الكبرى بيهي ج٣ ص ١٣١١ ، متدرك حاكم جاص ٢٠٠١، مشكلوة شريف حديث نمبر ١٠٤٧ ، ترغيب وترهيب جاص ٢٢٧ ، كنز العمال حديث نمبر ٢٨٥٨م ، مجمح الزوائدج عص ٣٨)

جب ورت كا گھريس نماز پڙھناافضل ٻي اعتكاف بھي گھر ہي ميں افضل ہوا۔

فتی حقی کا میہ سئلہ شریعت کے عین مطابق ہے اور کی حدیث کے خلاف نہیں۔ آج کل کے ماحول کے مطابق تو اس سئلہ کی بالکل اجازت نہیں وین چاہیے۔ اخبارات میں ایس خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ اعتکاف میں عورت میٹھی اور اور کوئی مرو ڈکال کر لے گیا۔ یا عورت خود ککل گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

(۴۲)....عورت محرم کے بغیر سفرنہ کرے نتین دن رات کی مسافت کا

حديث نمبرا:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا الا و معها ذو محرم (مسلم ج۱ ص۲۲۶، باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره) حن بھری ہے روایت ہے کہ تقیف کا وفد رسول اللہ عظیم کے پاس آیا۔ رسول اللہ عظیم کے پاس آیا۔ رسول اللہ عظیم نے میں ان کے لیے خیمر لگوا دیا تا کہ وہ سلمانوں کی نماز اور ان کے رکوع اور تجود کو ملاحظ کریں۔ عرض کیا گیایار سول اللہ آپ آئیس مجد بیس تشمرارہے ہیں، حالانکہ ریشر کیمن ہیں آپ تا بھی نے فرمایا: بنوآ وم تجس ہوتے ہیں زمین تجس نہیں ہوتی۔ حالانکہ ریشر کیمن ہیں آپ تا بھی کے فرمایا: بنوآ وم تجس ہوتے ہیں زمین تجس نہیں ہوتی۔ (مراسل ابی داؤد میں انہ محالی الآثار جامی کے)

مديث نمبرس:

ابوالزبیر بیان کرتے ہیں کہ حطرت جابر بن عبداللہ ﷺ بالنّہ المُشْرِ کُون نَجَسٌ فَلاَ یَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کی تغیر میں فرماتے تھے کہ غلام یادی مجد حرام میں جاسکتا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۵س۵۲۰)

مديث نمرم:

حفزت جابر والله على الله على كرسول الله على في فرمايا: اس سال ك بعد جارى الله على في معابده ب يا ان ك جارى اس معابده ب يا ان ك خدام وه وافل بوسكة بين (منداجدن ٣٩٢)

(۲۲) .....ری طلوع فجر کے بعد کرے

روایت ہے ابن عباس نے سے فرماتے ہیں کہ رسول النسطی اللہ علیہ وسلم نے ہم بن عبدالمطلب کے بچول کو فچروں پرسوار کر گے آ گے روانہ کر دیا۔ حضورا تورسلی اللہ علیہ وسلم ہماری رانوں کو ہاتھ لگاتے اور فرماتے تھے۔ بچسورج تکلنے سے پہلے جمرہ کوکٹکر نہ ماریو۔

(ابوداؤد، نسائي، ابن ماجه (مشكوة باب: الدفع من عرفة فصل ثاني)

ر المراق المراق

حضرت نافع ہے مروی ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے اپنے بیٹے واقد

ىن عبدالله كوفن ديا جوكه حالت احرام مين جعف ه مقام مين فوت ، و گئے تھاور آپ ظائفا نے ان كامر ڈھانيا۔

(۱۹۲۸) .....قارن دوطواف کرے اور دوستی کرے مدیث نمبرا:

انی نظرے دوایت ہے دہ فرماتے ہیں ٹیں نے بچھ کا احرام باندھا پھر حفرت کی دائنیا سے ملاقو میں نے آپ ہے دریافت کیا کہ ٹیں نے بچھ کا احرام باندھا ہے تو کیا میں اس پر عمرہ کا احرام اضافہ کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں بال اگرتم نے عمرہ کا احرام باندھا ہوتا تو اس پر تچ کا احرام اضافہ کرسکتا ہوں؟ فرمایان کرتے ہیں کہ پھر میں نے آپ ہے یہ پو پچھا کہ پھر جب میرانج وعمرہ دونوں کا ارادہ ہوتو بچھے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا اول غسل کر لوپھر دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھوا درام رایک کے لیے ایک ایک طواف کرو۔ (طحادی، باب طواف القارن، ج اص ایم)

مديث تمرا:

عن زياد بن مالك عن على وعبد الله قالا القارن يطوف طوافين ويسعلى سعيين. (طُحاوكن ١٤٥٢/٢٨)

زیادین ما لک حضرت علی اورعبراللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے فرمایا کہ قارن دوطواف کرےاورد دسمی کرے۔

(۵۵)....زى كافر كامسجد مين داخله

لديث تمبرا:

حضرت عثمان بن ابی العاص ڈی ڈیپیان کرتے ہیں کہ جب ثقیف کا وفدرسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ا

اس مئله میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ بکری کوقلادہ ڈالناسنت ے۔ بعض فرماتے ہیں کہ سنت تو نہیں صرف جائز ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بکری کو قلادہ ڈالنا تو ثابت ہے مگروہ ہری کی نہیں تھی۔ فقہائے کرام کے درمیان اختلاف کی وجہ اس مسکلہ مين قرآن وحديث اور صحابر كرام فناتق عرفي خروى إلى كا وجد عديدا مواع ال وجد علائے احناف میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کرسنت ہے اور بعض متحب وجواز کے قائل ہیں۔اس مقام پرصاحب ہداید نے صرف سنت ہونے کی تفی کی ہے۔ متحب یا جواز کی نہیں۔ کیوں کہ جس حدیث میں بکری کو قلادہ ڈالنے کا ذکر ہے حنفیہ اس کے جواب میں پر کہتے ہیں کہ اس روایت میں غنم کا ذکر اسود بن پزید واٹنؤ کا تفرد ہے ورندهقیقت بیہے کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ہے فج میں صرف بکریاں لے جانا ہی ثابت نہیں بلکہ اونٹ لے جانا بھی فابت ہے۔ دوسرے علامہ انورشاہ صاحب بیفرماتے ہیں کہ اگریتنکیم کرایاجائے کہ بی قلادے بحر یوں کے لیے تیار ہورے تھے تب بھی اس حدیث میں بینضری نہیں ہے کہ تقلیدے مرا د تقلیل سے بلکہ طاہریہ ہے کہ تعلین کے بغیر محض اون کے قلادہ ڈالنابھی پیش نظرتھااورعندالجنفیہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( بحواله درس ترندي جلد ٢٣٥ ( ١٤٢ )

وك:

اس روایت کوحفرت عائشہ و ایش کے قال کرنے والے متعدد حضرات تالعین ہیں۔ عروه ین زیبر، عمره بنت عبد الرحمٰن ، قاسم ابوقا به مسروق اور اسود پیشام ان تمام حضرات میں صرف اسود ہی شخم کاذکر کرتے ہیں اور کی بھی روایت میں شخم کاذکر نہیں ہے بلکہ کے نسبت افتسل قلائد ہدی رسول الله صلحی الله علیه وسلمہ یااس چھے الفاظ مردی ہیں۔ تمام روایات کے لیے دیکھی سی مسلم جام سام ہیں اس استجاب بعث البدی الی الحرم، جولوگ اسود کا تفر ڈیس مانے وہ سنت کے قائل نہیں۔

57 علامہ شامی حفی نے ککھا ہے کہ شکرانے کی قربانی مثلاً تمتع میں بکری کو ہار ڈالنا مستحب ہے۔(د د المعتار ج۲ ص۲۶)

مار مینی حفی کھتے ہیں: تانیا احناف نے اس کے سنت ہونے کی نفی کی ہے جواز کی نفی نہیں کی۔ (عمدة القاری شرح صحیح جاری ج واص ۴۳)

بہر حال کے بھی ہوختی بکری کے فلادہ ڈالنے کے قائل ہیں اورختی مذہب حدیث کے مطابق ہے تائل ہیں اورختی مذہب حدیث کے مطابق ہے تفاقت بیں (تفصیل کے لیے دیکھنے درس تر فدی جلد سامی کا الاحداد)

(۱۷۸) ..... گرم اگرزیتون کا تیل لگائے تو دم واجب ہوگا

عديث:

ام سلمہ ﷺ فرمانی میں کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وللم نے فرمایا کہ تو احرام کی حالت میں خوشبواستعال نہ کرو مہندی کو ہاتھ نہ لگا اس لیے کہ یہ بھی خوشبو ہے۔

(معجمہ کبیر طبرانی، معرفت السنن و الآفار للبیھقی) اس حدیث ہے معلوم ہوا کرخوشبوکا استعال حالت آحرام میں منوع ہے۔اس حدیث کےعلادہ اور بھی بہت کی احادیث میں آیا ہے کہ حالت احرام میں خوشبولگا نامتع ہے۔ علامہ کا سائی حقل مجتلفہ فرماتے ہیں:

ہمارےاصحاب نے کہا ہے کہ جو چیزیں بدن پرلگائی جاتی ہیں وہ نین تھم کی ہیں۔ ⊙ …… ایک تئم وہ ہے جو تحض خوشیو ہے اور وہ خوشیو لگانے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ مشلا کستوری ، کا فور بخبر و غیرہ۔ ایسی چیزوں کا استعمال خواہ کسی طرح ہو، کفارہ واجب ہوجا تا ہے، جی کہ فقہاء ﷺ نے کہا ہے کہ اگر کسی (محرم) نے کسی خوشبوکو بطور دوآ کھ میں بھی لگایا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ (بیاصل خوشبوکا تھم ہے)

(۵) لعن واذ والحيكوجمره كبرى (ياعقبه) كوتكريال مارفى كي بعد حاجى كوت حلل اول (یااصغر) عاصل ہوجاتا ہے۔جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت ك مواديكروه تمام كام اس كے ليے جائز ہوجاتے ہيں جوحالت احرام بيس ممنوع ہوتے ہیں۔ میل چیل دور کرنے کا مطلب ہی ہے کہ چروہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کوصاف کرلے، تیل، خوشبواستعال کر لے اور سلے ہوئے کیڑے پہن کے دغیرہ۔ (سعودی قرآن ص ۹۲۰) اس عمارت سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں تیل لگا نامنع ہے۔

(٢٩) ..... تر و ي ذى الحجه كدن دوال سے يملے رى كرنے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا انْتَفَجَ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ النَّفَرِ فَقَلْ حَلَّ الرَّمْيُ وَالصَّدْرُ. (بيهقى، دراية ص١٩٩)

ا بن عباس على عروى بكرآب ظاف فرماياكم تيره ذوالحجركوجب سورج بلندمو جائے تو جرات کی رمی کرنا اور وہاں سے چلے جانا جا تزہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تیرہ ذوالحجہ کوری کا وقت طلوع مٹس کے ساتھ ہی شروع ہو

(بحواله اعلاء السنن مترجم جلد ٣ ص ١٢١، غاية السعاية جلد نمبر ٦ ص ١٣٢)

(۵۰).....طواف زیارت باره ذی الحجرتک جائز ہے

قرآن مجيديس ع:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لَيْقُضُوا تَفَقَهُمْ وَلْيُوفُوا الْمُورَهُمُ وَلْيَطُّوُّ فُوا بِالْبَيِّتِ الْعَتِيْقِ (الحج: ٢٨، ٢٩)

لیں کھاؤاں میں سے اور کھلاؤمصیب زوہ تاج کو پھر جانے کے دود در کریں اپنے میل کچیل اور پورا کریں۔ اپنی نڈرول کواور طواف کریں اللہ کے پرانے گھر کا۔ @.....اوران کی ایک تم وه ب که نی نفسه تو خوشبونیس کین وه خوشبوکی بنیا د ( لیمنی ماده )

ہے وہ خوشبو کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے (بلکہ کھانے پینے میں بھی استعال کی جاتی ہے) مثلاً روغن زینون (لیٹنی زینون کا تیل) تکوں کا تیل، ایک چیزوں میں استعمال کا اعتبار ہے۔ پس اگر اسے بدن پرتیل استعمال کرنے کے طور پراستعال کیا گیا تو وہ ٹوشیو کے حکم میں قرار دیا جائے گا اورا گراہے خوراک میں بایا دَل کے پھٹوں بیں استعال کیا گیا تو دہ خوشبو کے تھم میں نہیں قرار دیا جائے گا۔

(بدائع الصنائع كي رتيب الشرائع ج ٢ص١٥٠)

بدايدباب الجايات سي ع:

پھرا گرمح م نے زینون کا تیل لگایا تو امام ابوصیفہ بھٹناتے کے ہال اس پر دم واجب ہے۔ حضرت امام ابو منيفه مينيد كي دليل بيد كدوفن زيون خوشبوكي اصل ب اورايك طرح كي خوشیوے خال نہیں ہے اور یہ تیل جول کو مار ڈالتا ہے۔ بالوں کوزم کرتا ہے اور میل کچیل و يرا گذرگي وختم كرتا ب البذاان تمام ال كرجنايت كال جوجائ كى اوردم داجب كردك گی اوراس کامطعوم ہونا خوشبوہونے کے منافی نہیں ہے جیسے زعفران۔

اور بداختلاف خالص زينون اور خالص تلي كے تيل ميں ہے، ربى وه چيز جيسے روغن ز بیون سے خوشبود دار کیا گیا ہو جیسے بغشہادر چمپلی وغیرہ تو اس کے استعال ہے بالاتفاق دم واجب بوگا۔اس لیے کہ وہ و شوے اور مرحم اس صورت میں ہے بنباے خوشبولگانے كے طور يراستعال كيا مو- (مصنف ابن الى شيبرج ٢٠٠٨)

ان عبارات سے بدبات واضح موجاتی ہے کہ زیتون کا تیل خوشبو ہے اورخوشبولگانامحرم کے لیے بہت ک احادیث میں منع ہے۔

حفرت عطاء فرماتے ہیں جب محرم کمی تیل پر ہاتھ رکھے جس میں خوشبو ہوتواس پر کفارہ لازم م- (مصنف ابن الى شيبرج على ٢٠٨) مولا ناصلاح الدين يوسف غيرمقلد لكصة بين:

الله عليه وسلم كے سامنے اذان دى تھى اور خطبہ سے فراغت كے بعد موذن اقامت كم كيوں كريے كاونت مجالية الله جعد كے مشابہ ہوگا۔

(بداييمترجم ١٩٢٠، جلد)

مولانا واكر محرصبيب الله مختار لكصة بين:

زوال شمس کے بعد موؤن منبر کے سامنے ان دونوں نماز دں کے لیے ایک اذان دے گا اذان کے بعد امام کھڑے ہو کر جعد کی طرح خطبہ دے گا پہلے ظہر پڑھے گا پھر وہ عصر کو بلا اذان ظہر کے وقت میں اقامت ( تکبیر ) کے ساتھ پڑھے گا۔

(الخارشر ح كتاب الآفارمتر جم ص١٢٥ مديث نبر٣٢٣ كىشر ح)

فقہ خفی کا مسئلہ بالکل صاف ہے اور ہمارااس مسئلہ بڑم کی ہے وہ مولا نا حبیب اللہ صاحب نے لکھ دیا ہے اور ہدایہ میں بھی رائح ای کو کہا گیا ہے۔

(۵۲) ....مقات كاندراور صدود حرم سي بابرر بخوال جس جكد سي بين احرام بانده كت بين

ہداریس ہے: جو خص میقات کے اندر ہوتو اس کا میقات عل ب یعنی وہ جل جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے۔ کیول کہ اس کے لیے اپنے گھروں سے احرام باند هنا جا تز ہے اور میقات کے اندرے حرم تک ایک بی جگہ ہے۔

مسئله کی وضاحت:

ق اورعمره كرنے والے اشخاص كى تين تشميس ہيں:

آ فاقی ، آ فاقی وہ آ دی ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو۔ جیسے پاکستانی ، مصری بشامی عراقی ، پینی وغیرہ آ فاقی آ دی میقات سے پہلے پہلے احرام باندھے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ دہ اپنے گھر میں سے احرام باندھ لے۔

کا جالی دو آ دی ہے جومقام حل میں رہتا ہے۔ جل کہتے ہیں صدود حرم سے باہراور میقات کے اندروالی زمین کو جل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم کے ذی الحجری وسوی، گیار ہویں اور بار ہویں تاریخیں قربانی کے ایام ہیں اور یہی ایام طواف زیارت کے بھی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم ہیں قربانی پر طواف کا عطف کیا ہے اور معطوف اور معطوف علیے کا وقت ایک ہوتا ہے لہذا جوتر بائی کا وقت ہے وہ می طواف زیارت کا بھی وقت ہوگا اور چول کہ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۱ کی تاریخوں ہیں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ان تاریخوں ہیں طواف زیارت بھی کیا جا سکتا ہے۔ جارہ یہ ہیں ہے اور طواف نیز راحت کا اول وقت یوم الحر (لیتی وسویں فری الحجر بقرہ عید کا ون) کی طلوع فجر کے بعد ہے۔ کیول کداس سے بہلے راحت کا وقت وقوف عرف کا وقت ہے اور طواف اس پر مرتب ہے۔ کیول کداس ایام میں پہلا دن افضل ہے جیسا کہ قربانی میں ہے اور حدیث میں ہے کدان ایام میں پہلا دن افضل ہے جیسا کہ قربانی میں ہے کہ والی الحجود فواف زیارہ کرے۔ میں پہلا دن افضل ہے جیسا کہ قربانی میں ہے کہ دی الحجود فواف زیارہ کرے۔ میں پہلا دن افضل ہے دفیر تی ہے کہ دی ذکی الحجود فواف زیارہ کرے۔ میں الم میں پہلا دن افضل ہے دفیر تی ہے کہ دی ذکی الحجود فواف زیارہ کرے۔ میں الم میں پہلا دن افضل ہے۔ میں بارہ (۱۲) ذی الحجود کی کرستا ہے۔

اور بعضوں نے رخصت دی ہے تا خرکی اگر چہ آخرایام می تک تا خرکرے۔

(تر مذی ابواب ان پاب ماجاء فی طواف الزیارة باللیل) اس عبارت سے فقہ خفی کے مسئلہ کی تامید ہوتی ہے اور ایام منی عام حالات میں 11 دی المجبہ کوختم ہوجاتے میں اکثر تجاج آج کل بھی 17 تاریخ کوج ختم کر کے گھر آجاتے ہیں۔

(۵۱) ....عرفات كدن خطيد في سيلح اذان دينا

ہداریس ہے:

اور طاہر مذہب (لیمی ظاہر الروایة) میں ہے کہ جب امام نمبر پر پڑھ کر بیٹے جائے تو مؤذن اذان دیں جیسا کہ جعد ش، ہوتا ہے اور امام ابو پوسف میں سے مردی ہے کہ امام ک نگلنے سے پہلے موذن ازان دے اور انہی سے مردی ہے کہ خطبہ کے بعد اذان دے اور سیح وہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔ لیمی (ظاہر الروایت والامنکہ) اس لیے کہ آپ صلی اللہ علید ملم جب خیمہ ہے نگل کراپی اوٹنی پراطینان سے بیٹھ گئے تھے تو موذنوں نے آپ صلی حفرت ابوصالح ہے مردی ہے بیردایت کرتے ہیں حفرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی طبی نے نکاح کیاس حال میں آپ طبی حالت احرام میں تھے۔ جد میٹ منسو:

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُخُوِمَانِ (طحاوى بُّاس ٢٩٥/ ـ نالَى ١٢٢/١٢ الرخصه في النكاح للمحرم)

سیسو در میابد کی دوایت به بدروایت کرتے ہیں حفرت ابن عباس تھ سے کہ بے شک نبی کریم میں نے حضرت میمونہ سے نکاح اس حال میں کیا کہ دونوں (حضور تھے اور حضرت میمونہ) حالت احرام میں تھے۔

(۵۴).....عالت احرام بیل عورت زعفران عصفر ،ورس کے ساتھ رقا ہوا کیڑانہ پہنے

عديت. عَنْ سَالِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَشَّهُ وَرُسْ اَوْ زَعْفَرَانُ يَعْنِيْ فِي الْآخْرَامِ

(طحاوی، باب لبس الثوب الذی قد مسه ورس او زعفران فی حرام، ج۱ ص ۳۹۳)

حضرت سالم مے مروی ہے ہیں ان کرتے ہیں این عمرے بیٹرماتے ہیں کہ نی کریم تاکیا نے فرمایا کہتم مت پہنوالیا کیڑا جس کوورس یا زعفران سے رنگا ہولیتی حالت احرام میں۔ حدیث مجموع :

عَنِ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ مَصْبُوغًا بِزَعْفُرَانِ أَوْ وَرُسٍ

(نسَائى، بَاب النَّهُّىُ عَنُ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْوَرْسِ وَالرَّعْفَرَانِ فِى الْبِحْرَام، عَ٣ص٧)

 اندر حرام تھیں۔ جلی آ دی جب جی اعمرہ کرے گا تواس کواپٹے گھر ہی سے احرام باندھناجا کز ہے۔ یاص کے اندر جہاں سے دہ چاہے احرام باندھ سکتا ہے۔

صاحب ہدا یہ نے جو بیرمئلہ لکھا ہے وہ حلی کے لیے ہی لکھا ہے۔ اور فقہ حنفی کا بیرمئلہ قر آن وصدیث کےمطابق ہے اگر کسی کواعتر اض ہوتو وہ قر آن وحدیث سے اس کے خلاف دلیل بیش کرے۔

حَرَمِينَ : حَرَمِي وَ فَتَفَى ہِ جَوزِ بِين حَرَمِين رہم مِين رہنے والا ہو۔ خواہ مكة مرمه مين رہتا ہو يو يا مكة مرمه مين رہتا ہو يا مكة مرمه هين رہتا ہو يا مكة مرمه ہين رہتا ہو جو يا مكة مرمه ہين رہتا ہو جو يا مكة مرمه ہين رہتا ہو ہو يا مكة من الله على واقع من الله على الله على الله على واقع من الله على واقع من الله على واقع من الله على الله على

(۵۳)....اوالت احرام مین تکاح کرناجائز ہے عدیث نبرا:

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً بِثْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحُرِمٌ.

(طاوى، إب تكاج المحوم، جاص ٢٩١١ نائى ٢٩٥١)

حفرت عطا مردی ہے بدروایت کرتے ہیں حفرت این عباس بھ سے کہ بے شک نی کریم بھی نے حفرت میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا اس حال میں کہ آ پ بھی محرم (حالت احرام میں) تھے۔

ديث مبرا:

عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِهٌ. (طحاول ٣٦٥ ٣٠٥)

65 احرام بإندهناواجب ہےخواہ دہ جج باعمرہ کاارادہ کرے باند کرےاس لیے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کاارشادگرا می ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز ندکرے۔ (بیھے قبی، سنسن الکبری فبی کتاب العج باب من مور بالمیقات یوید حجًا

(بیههی، سنن الخبره او عمرة رقم:۸۹۸۸)

ر مور و المراد و المراد المراد المراد و المرد و المراد و المرد و المرد و المرد و المراد و المرد و المرد و المر

ا بن عباس على الشاعلية والت بحكم في كريم صلى الله عليه وللم كالرشاوفر مايا: لا تَجَاوِزُوا الْمَوَاقِيْتَ بِإِحْرَامِ

که ان مواقیت سے بغیرا حرام کے نیگر رو(این الی شیبه) میر شرقم مرکز:

ابوالشعثاً عِفر ماتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس پیش کودیکھا کہ جو بغیرا حرام کے میقات سے گزرتا، ابن عباس پیشا ہے واپس کر دیتے ۔ (نصب الرامیرج اص ۱۲) فقید فی کا بیرمسلمان احادیث کے مطابق ہے۔

(۵۷) ..... آاور عمره سرك جانے والا رائے مل بدى ذرك نه

مسکله کی وضاحت:

احصار حصرے بنا بمعنی رو کناویاز رکھنارب تعالی فرما تا ہے۔ اُحصِدُواْ فِنی سَبِیْلِ اللّٰہِ جو اللّٰہ کی راہ میں روک ویئے گئے۔ (البقرہ:۲۷۳)

شریعت میں احصاریہ ہے کہ انسان بعد احرام جج کرنے پرقادر نہ ہو، مسئلہ احصار میں تین قسم کا اختلاف ہے۔ ایک ہیہ کہ ہمارے امام عظم کے ہاں دشن، مرض، خرچہ ہلاک ہو جانے ، راستہ میں عورت محر مدے محرم مرجانے سے احصار ہوجا تا ہے۔ دیگر اماموں کے ہاں احصار صرف دشن کا فرسے ہوگا۔ اور کی وجہ سے نہیں۔ دو مرک مید کہ ہمارے مذہب میں حديث نمرا:

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنْ الَّيْمَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَشَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ. (نسانى ج٢ ص٧)

حفرت سالم اپنے والدہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کر یم منظے ہے سوال کیا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے و آپ رہے نے فرمایا کہ محرم نہ پہنے قیص اور نہ ٹو پی اور نہ شلوار اور نہ کا مداور نہ کوئی ایسا کپڑا کہ چھوا ہواس کوورس نے یا زعفران نے۔

(۵۵) ....فع (جو) كا كوشت كهانا حرام

عن عاصم بن ضموة عن على بن ابى طالب قال نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير (طحاوى ج٢ ص٢٨٣)

حضرت عاصم بن ضمرہ سے مردی ہے بدروایت کرتے ہیں حضرت علی بن افی طالب سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظافہ نے منع فرمایا ہے ہر ناخن والے ورندے سے اور ہر چو پنج والے برندے سے ۔ (طحاوی ۲۵ ص ۲۸)

عن مجاهد عن ابن عباس قال نهلي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اكل كل ذي ناب من السباع

حفزت مجاہدے مروی ہے بیہ بیان کرتے ہیں حفزت ابن عباس نظفے ہے وہ فر ماتے پیل کہ نجی نظافی نے متح فر مایا ہے ہر ناخن والے در ندے کے کھانے ہے۔

اور ضبع (بجو) کا شارناخن والے درندوں میں ہوتا ہے لہذا یہ کھانائنے ہے۔ (۵۲)...... آقا فی کے لیے بغیراحرام کے مکہ میں وا خلامنع ہے چاہے جج اور عمرہ کا ارادہ نہ ہو پھر بھی احرام ضروری ہے مئلہ کی وضاحت:

آ فاتی جب مکمین داغل ہونے کے ارادے سے میقات پر پینچے تو ہمارے یہاں اس پر

تيري آيت:

لكُدْ نِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى ثُمَّ مَوَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمَتِيْقِ "تَمهار ان چوپالال مُن منافع بين ايك مقرر وقت تك چران كے طال ( ذرج ) مونے كى جگه قديم گربيت الله كى طرف ہے " ( الْحِج الله ٢٠٠٢ )

اس آیت میں بھی ہدی کامحل بیت اللہ تلایا ہے اور طاہر ہے کہ اس سے مراد لبعینہ بیت اللہ شریف نہیں ہوسکتا کیوں کہ بیت اللہ بین خون نہیں بہایا جا تا معلوم ہوا کہ اس سے مرادحرم محترم ہے۔

محرم ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہدی ون کا کرنے کی جگہ عدود حرم ہے۔

میں۔ میمون بن مہریان سے روایت ہے کہ میں عمرہ کرنے کو نکلا جس سال شام والول نے

میمون بن مہریان سے روایت ہے کہ پیس عمرہ کرنے تو لقلا ۔ س سال متام وانوں سے معاون بیا تھا۔ عبداللہ بن الزبیر کا تھے بیس اور میر سساتھ کی اوگوں نے میری تو م بیس سے میری تھے۔ بیس کے کے قریب پنچے تو اہل شام مے میح کیا۔ ہم کوحرم بیس جانے سے بیس کے اس جگری اور احزام کھول ڈالا اور لوث آیا۔ جب دو مراسال ہوا تو پھر بیس لکلا اپنا عمرہ تھا کرنے کے واسطے تو این عباس ہو تھا کہ یاس آیا اور الن سے لوچھا انہوں نے کہا بیس کی بدل ڈال لیعنی دو مری بدی لا کے لیے کہا کہ کوری بدی لا اس کیوں کے دوسر کی بدی لا اس کیوں کہ دوسر کی بدی لا کے لیے اس کے اس کے اس کے اس کی بدل دو عمرہ فقعاء بیس اس بدی کا جوانہوں نے کہا کو کہ تی حدید بیسے بیس ا

اس كى شرح مين علامه وحيد الزمان صاحب لكصة بين:

ف ایکوں کروہ ہدی حرم میں ذرج نمیں ہوئی تی بلکہ باہر حرم کے ذرج ہوئی تی ہے صدیت بظاہر موید ہے فد ہب حننہ کو کہ احصار کی حالت میں بدی ذرج کرنے کے لیے حرم میں تیجی جائے اور شافعی کے نزدیک جہاں روکا جائے دیوں ذرج کرے۔

(سنن ابودا ؤ دمتر جم جلد دوم ٢٢ بإب الاحصار)

مريث

۔ عبدالرحمٰن بن بزیدنے فرمایا ہمارے ساتھ ایک آ دی نے عمرہ کا احرام با ندھا لیس اس کو احصار کی قربانی حرم شریف میں ہی جیجی جائے گی کہ وہاں ذیج ہودیگر ائمہ کے ہاں جہاں احصار ہو وہاں ہی ذیج کردی جائے وہ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنی قربانی صدیب میں ہی کردی جائے ہیں کہ دہ مجبورا ہوا کہ وہاں سے حرم تک قربانی لے جائے والاکوئی ندفقا سب ہی روک دیئے گئے تھے۔ الی مجبوری میں ہم بھی کہتے ہیں کہ جل میں قربانیاں داخل حرم والے میں قربانیاں داخل حرم والے میں قربانیاں داخل حرم والے حصہ میں بھی داخل ہے۔ بیتر بانیاں داخل حرم والے حصہ میں ہوئیں۔ تیسرے میں کہم اس فصر پر فضا داجب ہام شاقعی کے ہاں نہیں محرصہ میں اللہ علیہ واللہ علم کا عمرہ وقضا ہماری تائیز کرتا ہے۔

اس تمبید کے بعد ہدایہ شریف کا بیر مسئلہ آسانی ہے بھی آجا تا ہے گر ہم یہاں اس مسئلہ کے بعض دلائل کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

الميلي آيت:

قرآن مجيديس ب:

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّتُلُ مَا قُتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة:٩٥)

اور جوتم میں سے جان کرشکار کو آئی کرنے اس کا بدلداس کے مثل ہے جوتل کیا جانور میں سے اس کا فیصلہ کرے دوانصاف درآ دی تم میں سے مدی جو کعیہ تک پہنچنے والی ہو۔ اس سے تق

ال آيت كي تغير مين مولانا صلاح الدين لوسف لكهي بين:

(۴) پر فدید، جانوریاس کی قبت کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مرادح م ہے۔ (فتح القدری) بعنی ان کی تقیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔ دوسر کی آئیں:

فَوْنَ الْحَصِرَتُوهُ فَهَا المُتَيْسَرُ مِنَ الْهَدِي وَلاَ تَحْلِقُواْ رُوُّهُ سُكُمْ حَتَّى يَمْلُغُ الْهَدَى مُعِلَّهُ چراگرَّمُ روك ديج جادَ تو جومِيم ہوائي ترطال ہو جاوَاور ندُمُ منڈواوَ اپنے مر يہاں تک كَنْ تَحْ جَائِم ہِ الْوَرِوَ الْوَرِيَّالِ اللّٰهِ عَلَى جَلَّم بِدِرِم مِنْ اللّٰهِ وَ١٩٢١) اس آيت مِن الى طرف اشارہ ہے كيول كر ہدى اس جانوركانام ہے جورم مِن ہديد يججاجائے۔ کے یہاں طق موقت بالحرم ہے۔ (غایة السعایة فی حل ما فی الهدایه جلد نمبر ۲ ص ۳۹۰) (٥٩)....رم عامراكر جرم كي مرم من آجا عاقومد

حقی ملک کے دلائل:

ن مسلک کے دلائل: قرآن مجید میں ہے: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ فِيْهِ آيَاتُ بَيْنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

بلاشبه بہلا گھر جومقرر کیا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے بوی برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں واضح متعام ابراہیم (وغیرہ) اور جو كوكى داخل بوااس مين ده بوكيا أس دالا\_(آل عمران: ٩٧- ٩٧)

اس آيت كي تحت مولانا صلاح الدين يوسف لكهت بين:

اس میں قال، خون ریزی، شکار حی کر درخت تک کا کا ٹاممنوغ ہے۔ (صحیحین) (سعودي تفسيرص ١٩٢)

مولا نامجمعلى صديقي كاندهلوى لكصة بين:

حرم یاک کی بیر مت قانونی ہے کیول کے علماء نے اسے صرف خبر کے ورجہ میں نہیں بلکہ تھم کے درج میں رکھ کر بیتانون نکالا ہے کہ خونی اور قائل بھی اگر خانہ کصبہ کے اندریناہ گزین ہوجائے تواہے دہاں قتل نہیں کیا جاسکتا کیکن حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ دو حرم كے علاقة سے فكے - بال اگر كو كُ تحق حرم على ميں ارتكاب جرم كري تو بھرا سے حرم تك میں سزا دی جا سکتی ہے۔ میدام ابوحنیفہ بیلید، ان کے صاحبین امام زفر، حسن بن زیاد کی رائے ہے اور میں صحابہ میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمير واللہ اور تالعین میں سعید بن جبیر، عطاء، طاؤس اور اما شعبی بیشیم کاموقف ہے۔ (تفيرمعالم القرآن ياره چهارم ص٩٠

بچھونے کاٹ لیا لی کی بچھ سوار ظاہر ہوئے ان میں عبداللہ بن مسعود تھان سے لوگوں نے یو چھا تو انہوں نے فرمایا ہدی بھیجوا ورتمہارے اور ان کے درمیان ایک دن متعین کراو۔ یس جب ده دن گزرجائ تو حلال موجانا\_ (سنن الكبرى يهيق ج٥ص ٣١١)

اس الرّ ب معلوم موا كه مكه جانے والے كو بدى دے دے اور كى خاص دن كا وعدہ كے لے اور اس دن حلال ہوجائے۔

ان تمام دلاکل سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہ خفی کا مسئلہ قرآن وحدیث کے مین مطابق ہے۔ (۵۸)..... اور عره سرك مان والے كي الحاق كرانا

مسكله كي وضاحت:

حضرات طرفین (امام الوصنيف بينيد اورامام محمد مينيد) کي دليل بير ب كه طق يا قصر في ک ایک قربت اورعباوت ہے۔ کیکن سیای صورت میں عبادت محقق ہوتی ہے جب افعال حج پر مرتب ہوتی ہاور تیب کے ساتھ اوا کی جاتی ہاور تھر چوں کہ افعال فج اوائی نہیں کرتا اس کیے اس کے حق میں حلق یا قصرعبادت نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے بجالا نااس پرضروری (لیمن

ر ہاآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حسرات صحابہ ڈٹائٹیز کا حدیبہ کے سال حلق کرانا تو وہ اس وجہ ے تھا کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جوسلح ہوئی ہے وہ موکد ہو جائے اور مشرکین ملمانوں کی واپسی کے ارادے کو یکا اور متحکم سمجھ کرایے آپ کومونین سے مامون سمجھیں اور کسی بھی طرح کی سازش وغیرہ میں نہ ملوث ہوں۔الہذا اس واقعہ کو دلیل بنا کر قصر کے 

دوسرے کافی (حاکم شہید) وغیرہ میں ہے کہ طرفین کے نزد کیے حلق نہ کرانا اس صورت میں ہے جب مقام احصار خارج حرم ہو۔ اگر حدود حرم میں محصر ہوتو حلق کرائے کیوں کدان آ جائے گا۔ (منداحد، بحوالہ ٹیل الاوطار) امام شوکانی اس مئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

امام وہاں میں سیون میں میں استون ہے کہ جنہوں نے خانہ کھیہ ہے باہر جرائم کا ارتکاب کیا جہاں تک ایسے مجرموں کا تعلق ہے کہ جنہوں نے خانہ کھیں ہے اور شرعی صدے بحیز کے لیے خانہ کھیں بناہ لی تو اس کے معلق جمہوں پرشر کی صدود کا نفاذ اس وقت کیا جائے کہ جب وہ خانہ کتب ہے باہر تکلیں۔
کہا ہے مجرموں پرشر کی صدود کا نفاذ اس وقت کیا جائے کہ جب وہ خانہ کتب ہم اس کا استعمال کا بیاں اور خارار دوجار خبر ہم سی میں استعمال کی استعمال کی استعمال کی دیا اللہ وطار اردو جار خبر ہم سی میں استعمال کی استعمال کی استعمال کی دیا اس کے خانہ کی دیا تھا کہ بیان کی دیا تھا کہ بیان کی حال کی دیا تھا کہ بیان کی دور کا تھا کہ بیان کی دیا تھا کہ بیان کیا تھا کہ بیان کی دیا تھا کہ بیان کے دیا تھا کہ بیان کی دور کا تھا کہ بیان کی دیا تھا کہ دیا تھا کہ بیان کی دیا

قرآن وحدیث کے ان دلائل سے داضح ہوا کہ فقہ فقی کا بیمسئلہ قرآن وحدیث سے

(٧٠) ..... لفظ ہبداور تملیک سے بھی نکاح معقد ہوجا تا ہے مدیث نبرا:

ہشام من عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ام الموشین حضرت عاکشہ صدافیہ میں اللہ علیہ وہلم کے لیے ایک عورت کی کو صفور سلی اللہ علیہ وہلم کے لیے (بغیر مہر) ہمرکر کھا تھا۔ اور فرما تیں کیا عورت کوال بات سے شرخیں آئی کہ وہ اپنے آپ کو ایفیر مہر کے (خاوند کے لیے) پیش کرد بی ہواں پر اللہ تعالیٰ نے آپ تدیو جی من تشاءً میں اقدید (الاحزاب: ۵۱) بازل فرمائی - (بعین ان بیس سے آپ جی کو چاہیں اور جب شک چاہیں اور جب تک چاہیں ایس جب کو وہ کی سے میں کہ وہ کہ میں اور جب بیس اور جب بیس اور جب کی کی اور وہ کی کھیں اور جب کی کی اور وہ کم زوہ تیں ہو گی اور جو کھی تھی آپ در ایس میں اور جو کھی تھی تاب پر سب راضی ہو جا کیں گی۔ (مندا تھی) اس کی سند شرط شیخین پر ان کو وے دیں گے اس پر سب راضی ہو جا کیں گی۔ (مندا تھی) اس کی سند شرط شیخین پر ان کی وے دیں گے۔ اس پر سب راضی ہو جا کیں گی۔ (مندا تھی) اس کی سند شرط شیخین پر ان کی ۔ (مندا تھی) اس کی سند شرط شیخین پر ان کی ۔ (عبد ہرائتی)

، فاکدہ: لیعنی بیر آیت ان عورتوں کی حیایت میں اتر می جنہوں نے اپنے آپ کو ہیہ کر دیا تھا۔لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہبہ کرنے سے بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمری این به روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله نعالیٰ کے نزویک سب سے بڑا سرکش وہ خض ہے کہ جس نے کسی کوخانہ کعیہ بیٹ قل کیایا اپنے قاتل کے سواکس دوسرے کوقل کیایا جاہلیت کے قل کے بدلے میس کسی کوقل کیا۔

(منداحر، نيل الاوطارمترجم جلد نمبر مص ٢٥٥)

صريث تمبرس:

حديث تمبرا:

حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کہا کہ اگر وہ حفزت عمر ﷺ کے قاتل کو خانہ کعبہ میں پکڑ لیتے تووہ اسے قبل نہ کرتے ۔ (نیل الاوطارج ۲۳ س ۴۵) حدیث مجم ۲۷:

حفرت این عباس پھٹھ نے اس بارے میں بیتقریج کی ہے ۔ برلسی مجرم پرشر کی صد نافذ کرنے کا فیصلہ ہوجائے اور وہ اس حد سے بیچنے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ لے تو اس کے باوجوداس پرچہ قائم کی جائے گی لیکن بیصداس وقت قائم کی جائے گی جب حدود حرم سے باہر دے البتہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ليے بهدكرنا جائز ہے-مديث لمبره:

عجابد فرمات بين كمالله تعالى كفرمان وَامْرَأَةٌ مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (الاحزاب: ٥٠)

(لعنى ملمان عورت النيئة كوبغير عض كے پغير كودے دے۔) ميں مراد بغير مهرك

عديث كمر ٧:

عطاء سے او چھا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کوئی مرد کے لیے ہمکرد سے اس کا کیا تھم ہے۔آپ نے فرایا کہ بیمبر کے ساتھ ای درست ہوگا۔ اور عطاء ای فرماتے ہیں کہ بغیر مبركے ببركن احضور اكر مسلى الله عليه وكلم كے ليے خاص تھا۔

علم اور حمادے بوچھا گیا کہ اگر کو کی شخص اپنی بٹی کمی شخص کو بغیر عض کے دے دیے تو اس كاكياتهم ب- انهول فرماياكه يدم كراته اي جائز ب-

او پر کی پانچ روایات کوابن افی شیبے نے بھی مصنف میں روایت کیا ہے۔

مہل بن سعد ساعدی واشی فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گی یار سول اللہ! میں این آپ کو آپ کے لیے ہم کرنے آئی ہوں کیکن جب عورت نے ویکھا کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسله میں کوئی فیصلہ نہیں فرمارے تو بیٹے گئے سھابہ والقائیں ہے کی نے وق کیایا رسول اللہ الگرآ پ کواس کی عاجت نیس تو براای سے نکاح کرد یچے (طویل حدیث ذکر کرنے کے بعدراوی کہتے ہیں ك ) تو حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جاس في تحقيد الى ما لك بنايا ال قرآن کے وق جو تیرے یا سے۔

ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پی فی الی ہیں کہ مجھے بیمنلسنایاجاتا (کیلیض عورتوں نے اپنے آپ کو حضورا کرم صلی الله علیہ دیلم کے لیے ہبدکر دیا ہے) تو میں کہا کرتی تھی مجھاس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر مہر كى مردكے ليے ہدكردے - (طحاوى)

حديث لمبرا:

حديث عائشه صديقة في عصلوم بوتاب كدام المونين عائشه صديقة في في في كف ترک مہریرا نکار کیا تھا اوراس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم کی خصوصیات، میں سے بیجی ہے کہ آ ہے سلی الله علیہ ولم کا نکاح الغیر مهر کے بھی منعقد ہو جا تا ہے۔ اس ليامام شافعي واليه فرمات بين كدكى كويه اعتراض كرن كاحت نبين كدآب صلى الشعليه وسلم نے جارے زائد فکاح کیے اور مہر کے بغیر بھی فکاح کیا۔ کیوں کہ بیآپ سلی الفد علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بیں۔ای طرح صفیہ بھا کوآزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ے فال کیااور عق کوم بنایا یہ بھی آپ ملی اللہ علیہ و ملم کی خصوصت ب-الغرض آپ صلی الله عليه وملم ك خصوصيت بغير مهر ك فكاح درست مونا ب كيكن لفظ مبد س فكاح كا انعقاد آپ صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت نہیں۔اس لیے کوئی اور آ دی لفظ ہیدے نکاح کرے تو نکاح منعقد ہوجائے گا (جیسا کہ فقہ فغ کی مشہور کتاب ہدایہ کتاب النکاح میں ہے) لیکن مہر بھی لازم ہوگا۔

ابوقلاب مردى بكرابن ميتب اور دوس الل علم فرمايا كرتے تھ كدكى عورت کے لیے طلال بیل کروہ اپ آپ کوحضورا کرم سلی اللہ علیہ دملم کے بعد کمی اور کے لیے ہید کردے ہاں اگروہ ایک کوڑے کی مقدار مہریا بھی نگاح کرے تو حلال ہے۔ (مصف عبدالرزاق)

طاؤس فرماتے ہیں کہ کی آ دی کے لیے بیرحلال نہیں کہ دہ اپنی بیٹی کو بغیر مہر کے ہیہ کر

ا اَ وَ وَ وَ ( الْحُجُ: ٣٠ ) البندائم بجو بنول كانا يا كى اورتم بچوجھوٹى بات سے اس آیت میں جو دئی کو اُس کے برابر قرار دیا ہے۔

مديث پاکسي ب:

حفرت انس واللي الدوايت إنهول في بيان كياكه

سرت من الله عليه و الله عليه و الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أي الله عليه الله عليه أي الله عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه الله على ا

ال حديث مين بھي جھوٹي گوان عضع فر مايا گيا ج-

قرآن وحدیث کی روشی میں ہم نے فقد حتی کے متلک کی بھی وضاحت کروی ہے۔ فقد حتی کا مسئلہ بالکل درست ہے اور آئ کل ای پر عمل ہور با ہے اگر نکاح کے گواہ میں عدالت کو شرط قرار دے دیاجائے کہ اس کے بغیر نکاح منعقد فیس ہوتا تو بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ گواہ عادل ہی ہونے چاہمییں۔ ہم صرف اس کوشرط قرار فیس و ہے۔ اور لفظ فاس کی بھی وضاحت کردی بعض لوگ لفظ فاس سے دھوکر دیے ہیں۔

(١٢) .....وسوي ذي المجركو خطيروينا ضروري نبيل

یماں پراصل سئلہ یہ ہے کہ ایا م تی میں کل خطبے جو سنون ہیں وہ کتنے ہیں اور کس کس تاریخ میں ہیں۔ اور خطبہ دینے کا وقت کون سا ہے۔ ان تینوں سئلوں میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کیوں کہ اس سئلہ میں احادیث بہت قتلف ہیں۔ جس کی وجہ سے محد شین میں اختلاف واقع جوالے آن وصدیث کی روثنی میں فقہائے احماف نے جونظر پیرقائم کیا ہے۔ وہ فقہ ففی کی کتابوں میں دلائل کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے۔

غاية السعاية في حل ما في الهداية ج نمر ٢ص١٨١مير ع:

ایام تج میں کتنے خطبے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، احناف وموالک کے فزویک تین خطبے ہیں، پہلاخطبہ ذکی الحجر کی ساتویں تاریخ گومکہ شن دو پیمرڈ صلے ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ این المیڈر کہتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ای طرح حضرت الومکر والثاثان نے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لفظ ہمداور لفظ تملیک سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے لیکن مہر لازم ہوگا۔(ماخوذ اعلاء السنن مترجم جلد تمبر سم سسم ۳۳۷، ۳۳۷)

(١١) ..... كاح كاوابول شي عدالت شرطيس

فقد حقی میں عام قانون تو عادل ہی کی گواہی قبول کرنے کا ہے کیونگہ قرآن جیدی اس آیت میں ہے: وَاَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلِ مِنْکُمْ وَاَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ دَٰلِکُمْ اَوْعَظُ بِهِ (اطلاق:۲) اورتم گواہ بنالودوصاحب عدل آدمی اپنوں میں سے اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے بیکھم ہے وہ کہ نیسجت کی جاتی ہے اس کی۔

اور مديث شريف سل ع:

عمرہ بن شعیب اینے والدے دہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکھے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دکھ نے خیانت کرنے والی عورت اور اپنے بھائی سے لیخض و کیندر کھنے والے کی گواہی کورد کیا اور گھر کے خادم کی گواہی گھر والے کے لیے اور اس کے علاوہ کی گواہی جائز قراردی۔ (سنمن ابوداؤرہ کتاب القضاء باب من تروشہادتہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عادل کی گوائی تجول کرنی چاہیے۔ خائن اور فاس کی گواہی تجول نہیں کرنی چاہیے۔ خائن اور فاس کی گواہی تجول نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن نگاح کی معاملہ تھوڑا آسان ہے کہ اکثر ویشتر گواہ بنتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ماس بھوجائے گا۔
فاستی بھی گواہ بن جائے تو نکاح درست ہوجائے گا۔

گائ بن بیسف فاس تھا گھر بھی حاکم بنا اور دوسروں کو قاضی بھی بنایا تو ہیں جا کر ہو گیا اس لیے فاسق کی گواہی جا کر ہوجائے گی۔

فائن کا مطلب میے کہ نماز چھوڑنے یا زکوۃ ادانہ کرنے کی جیسے فائق من گواہی تبول ہے۔ لیکن اگر چھوٹ بولنے کی جیسے فائن ہوا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ کیوں کہ چھوٹ کی جیسے اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیوں کہ قر آن مجیر کی اس آیت میں چھوٹ بولنے ہے متع فر مایا گیاہے عَاجْمَة مِنْہُوا الرِّجْسَ مِنَ الْدُوْفَانِ وَاجْمَةٌ بِمُوْا الْوَجْسَ

ساتویں تاریخ میں خطبہ اور سورۃ برا ۃ پڑھی۔ (رواہ ابن عمر) (سنن الکبری بیتی جلدہ سااا)
دوسرا خطبہ نویں تاریخ کو عوف میں ہوتا ہے اس میں وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ ان
دونوں سے والیسی ،رئی جمرہ عقبہ، ذرئی مطل اور طواف زیارت وغیرہ کی قعیم ہوتی ہے۔ امام
مسلم نے باب ججۃ البی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جابر ڈھٹو سے دوایت کیا ہے حقشے اِذَا
مسلم نے باب ججۃ البی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جابر ڈھٹو سے دوایت کیا ہے حقشے اِذَا
درا خَسِ الشَّفْسُ اَصُو بِالقَصْو آءِ فَرُ جَلَتُ لَهُ فَاتَیٰ بَطُنَ الْوَادِی فَضَطَبَ حَی کہ
مورج ڈھل گیا پھر آ پ نے (اپنی اونٹنی) تصواء کو تیار کرنے کا تھم دیا پھر آ پ نے طن وادی
میں آ کر لوگوں کو خطبہ دیا۔
میں آ کر لوگوں کو خطبہ دیا۔

تیسرا خطبہ گیار ہویں تاریخ کومٹی میں ہوتا ہے۔ یہ تیوں خطبے ایک ایک روز کے فصل سے پڑھے جاتے ہیں۔ اور سوائے خطبہ عرفات کے دونوں خطبے دو پہر ڈھلے ظہر کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں صرف عرفات کے دن بیز وال کے بعد ظہر کی نماز سے ہم ہوتا ہے اور اس میں بین المخطبتین تشست بھی ہوتی ہے۔

بخلاف ساتویں اور گیار ہویں تاریخ کے خطبہ کے کہ بید دونوں مفرد خطبے ہیں لیتی ان میں نشست نہیں ہے۔ بھر ان مین نشوں نشست نہیں ہے۔ بھر ان مینوں نشوں کے مطبول کی ابتدا خطبہ عیدین کی طرح تکبیر کے ساتھ کھر تملیہ پھر تملیہ پھر تملیہ کے ساتھ داجب ہے اور دطبوں میں لیتی خطبہ جعد، خطبہ استیقاء اور خطبہ نکاح میں تحمید ہے ابتدا کرنا لازم ہے۔ (ثُخ بطحادی ہمتقی) (ترمیم داضافہ کے ساتھ)

سنن ابوداؤ دبساب آئ یکوم یُخطَبْ بِهِنَّی میں سراینت نیبهان سے روایت ہے وہ ایک گھروالی خی جالمیت میں (جس میں بت ربا کرتے تھے) کہا خطبہ منایا ہم کوآپ نے پوم الروس لیعنی دوسرے دن قربانی کے الحدیث

ا مام شوکانی بینید نے اس حدیث سے ایام تشریق میں تنی کے اندر خطبید دیے پر استدلال فرمایا ہے۔(ویکھیے نیل الاوطار اردوجلد نمبر عن ۸۵)

بعض روایات بیں ان تین خطبوں کے علاوہ اورخطبوں کا ذکر بھی ماتا ہے۔ ہمارے ہاں ان کا جواب بیہ ہے کہ آج کی مختلف روایات کوسامنے رکھتے ہوئے جو نتیجہ نگاتا ہے وہ بیای ہے

جوفقہاءاحناف نے اخذ کیا ہے کہ بچ کے تین خطیمسنون ہیں۔جن کا تعلق زیادہ ترج کے ادکام سے ہے۔ باتی جوخطبات ہیں وہ اصل میں ان تین خطیوں کی طرح نہیں ہیں۔ جیسا کہ یوم انحر کا خطبہ میڈ خطبہ معنی وعظ وقصیحت ہے نہ کہ وہ خطبہ مسئونہ جوج میں ہوتا ہے کہ وہ گیارہویں ذک الحجہ کوئی میں دیا جاتا ہے اس میں بقیدار کان ج کی تعلیم ہوتی ہے۔ الحمد لللہ فقد فقی کا بیمسئل قبر آن وحدیث کے مطابق ہے۔

( ۲۳ ) ..... كى لوثرى في البيخ آقا كى اجازت سے تكار كيا پھر آقاف اسے آزاد كرديا تواسے تكار تو ژوسيخ كا اختيار ب عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى، باب ما جاء في الامة تعنق ولها زوج، جاص١٨٦، حسن صحيح) حضرت عائشه صديقة الله في في كديريه ك فاوند في آزاد كرديا تورسول الشنظ في الساختيارد باتحا ( نكاح كي باركين)

(۱۳) .....مزولفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز کے لیے فقط ایک اذان اور ایک بی اقامت کافی ہے

عن عبدالرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبدالله بن مسعود الى مكة فلما اتى جمعا صلى الصلوتين كل واجدة منهما باذان واقامة ولم يصل بينهما. (طحاوى جا ص٤٣٣، باب الجمع بين الصلوتين بجمع كيف هو) عبدالرخن بن يزيد عروى عقرات ين يكي الكاعبدالله بن معود التي كما تم الكاعبدالله بن معود التي كما تم الكلاعبدالله بن معود التي كما تقاداك في اور مكل فراق و دنمازين يوهين يدونون ايك اذان اورايك اقامت كما تهاداك في اور الدونمازون كردميان اوركوني نمازيس يوهي و

صحیح مسلم میں این عمر واقع ہے روایت ہے کہ آن مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں مزولفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھائی۔ (مسلم کتاب انج) فقہ خفی میں فتو کی صاحبین کے قول پرہے جس میں ایسے اندھے پرنج کو واجب کیا گیاہے جس میں شرائط نتج پائی جا کیں۔امام ابوطنیفہ میں سے سالک دومراقول بھی مردی ہے جس کی روایت ان کے شاگر دامام حسن بن زیاد نے کی ہے۔

(و كيفة فأوى قاضى خان ج اصمهما، فأوى تا تارخانيد ج عص ١٩٩٥ ممم

بدايدك اس عبارت كي تشريح مين مولانا محد حذيف النكوبي لكصة بين:

اگرنا بینا آوی کوکوئی الیاشخش شمر ہوجواس کوسفریش سواری پر پڑھائے اتارے اوراکر،
کا ہاتھ تھام کرافعال نج اوا کرائے اوروہ نا بینا زاد وراحلہ بھی پائے تو امام ایوصفیفہ بھٹٹ کے
مشہورتول میں اس برخی واجب نہیں۔ امام مالک پھٹٹ کا قول بھی بجی ہے۔ لین حاکم شہید
(حفی) نے المعنقفی میں وکر کیا ہے کہ اس پر فی لازم ہے۔ (غیایة السعایة فتح القدیر
ج۲ ص ۲۲۳، بدائے المصناع ج۲ ص ۲۲۲، بدائے کا جو کی جائے المام
ابو حقیقہ بھٹٹ کا جو تول صاحب ہوایہ نے نقل کیا ہے وہ بھی ولیل پرٹن ہے طرزیادہ بہتر بات
وہ جس پرٹل اور ٹنوئل ہے البذافقة حق کا میہ مسلقر آن وحدیث کے مطابق ہے۔

(۲۷)....عروکرنامشخب

عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنُ الْعُمْرَةِ أَوَاجِمَةً هِي قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَقْصَلُ

(ترمذی، باب ماجاء فی العصرة اواجبة هی ام لا، جا ص ۱۵۵) حضرت جابر بلاتش سردایت برکریم کریم کاریم استان کیا محرواجب ہے؟ آپ فی این نیس البنتر تم عمرہ کرویہ افضل ہے۔

(۱۸) ..... مروے کے ذمہ اگر فرض فح رہنا ہوتواں کے ورثا پر

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ بِ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ أَمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحَجُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِى عَنْهَا (ترمذى باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت جا ص100) (۱۵).....جوآ دمی کی گر پائی ننگر سے تو دوروزے رکھے تین روزوں کے بعد بقایاروزے بھی کی کے بعد مکے میں ہی رکھ سکتا ہے گھر آ کرر کھنے ضروری نہیں قرآن جیریں ہے:

مران جيدين به: فَمَنْ لَهْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَهْمُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةُ پُرجُوْفُ مِنْ يائِ قربانی توروز رکھے میں تین دن کرجے کے دنوں میں اور سات

جبتم لوٹ آ وُسِدَل ہیں پورے\_(البقرہ:۱۹۲) مسلسکی وضاحت:

مئلہ یہ ہے کہ اگر قارن نج سے فراغت کے بعد مکہ ہی بیس تفہرار ہے اور ٹورا اپنے وطن واپس نہ جائے اور مکہ بیس رہ کر بقایا سات روز نے دکھ لے تو ہمارے پیمال ہیں جائز ہے اور اس کے روز سے اوا ہو جا کیس گے۔ لیکن شرط سے ہے کہ وہ ایا م تشریق گزر جانے کے بعد روز سے کیول کہ ایا م تشریق میں روز سے رکھنا ممنوع ہے۔

اماری دلیل سے کہ قرآن کریم میں رَجَ عُنتُ فَ فَرَ غُنُه هُ کَمْتَیْ میں ہے اوراس کا مطلب سے کہ جب تم بی ہے اوراس کا مطلب سے کہ جب تم بی ہے اوراس کا مطلب سے کہ جب تم بی ہے اوراس کا میں رہویا گئے ہے اور بی ہونا ہے اٹل کی طرف میں رہویا گئے اٹل کی طرف واپس ہوئے لغیر کوئی شخص واپس اوشے کا سبب ہے البندا فراخت بی کے بعدا گرائل کی طرف واپس ہوئے لغیر کوئی شخص روزے دکھ لے گا تو بھی اس کا روزہ اوا ہوجائے گا کیول کہ سیادا سی معتبر ہوئی۔ ہوا دروجہ وسبب کے بعد پائی جانے والی اوا سیکی معتبر ہوئی۔ ہوا دروجہ وسبب کے بعد پائی جانے والی اوا سیکی معتبر ہوئی۔ ہادروجہ وسبب کے بعد پائی جانے والی اوا سیکی معتبر ہوئی۔

ہداریس ہے: مئلہ اور نابینا جب کوئی الیا شخص پائے جواس کے سفری مشقت کو کفایت کرے اور توشہ اور سواری بھی پائے تواس پر چی واجب نہیں امام ابوصلیفہ بھٹائے کے نزد یک برخلاف صاحبین کے۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔اس نے کہا میری والدہ فوت ہوئی اوراس نے قج نہیں کیا کیا میں اس کی طرف سے قج کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے جج کرد۔

(٢٩)....اسلام لائے کے بعد پہلی چار بیویاں رکھنا

امام الوصف میشید کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں صرف چار بیو ایوں کے ساتھ نکاح کی امادت ہے جنا نچ بہلی چار بیو یوں کے بعد پانچو ہیں کے ساتھ نکاح کی امادت ہے جنا نچ بہلی چار ہوں کے بعد پانچو ہیں کے ساتھ نکاح مندی ہوتا اس لیے اگر کوئی آ دی اس حالت میں اسلام قبول کرے کہ اس کے پاس چار سے ذاکد بیویاں ہوں تو اس سے سیافتیار نمیں کہ ان میں سے اپنی پیندکی چار کور کھ کر باتی کوچھوڑ دے، بلکہ بہلی چار اس کے نکاح میں دہیں گی اور باقی کوچھوڑ نا ہوگا ۔ امام گھر پیشید فرماتے ہیں: امام ابوطیف پیشید کا بھی تول ہے کہ بہلی چار ہوگوں کی نکاح جائز ہے اور باقی کا باطل ہے۔ ابر اہیم تحقی پیشید کا بھی ۔ یہ تول ہے ۔ ابر اہیم تحقی پیشید کا بھی ۔ یہ تول ہے ۔ ابر اہیم تحقی پیشید کا بھی ۔

برمسلک جوہم نے ذکر کیا ہام صاحب کا ہے۔ امام تحد و اللہ کا مسلک جوموطا میں انہوں نے قل کیا ہے وہ بیہے۔

امام محد منظید کہتے ہیں ای پر ہماراعمل ہے کدان میں سے جن طار کو جا ہے روک لے اور افی کو الگ کردے۔

(موطا امام محمد باب الرجل یکون عندہ اکثر من اربع نسوۃ فیرید ان پتزوج) اکثر حنی علاء نے امام گھری کے تول کو ترجیح دی ہے۔ گرید یا درہے کہ امام صاحب کا نظریہ بھی قرآن وحدیث کے مطابق ہے اہدا کس بھی قول کولیا جائے فقہ حنی کا یہ مسلم کسی طرح بھی حدیث کے خلاف نہیں جا تا۔

( • ) .....اگر کسی کا فرنے دوسگی بہنوں سے نکاح کیا ہوا ہوتو مسلمان ہونے کے بعد پہلی رکھلے امام ابو عنیف کا سلک بیے کہ اگر اس شخص نے ان دو بہنوں سے ایک، ساتھ عقد کیا تھا۔

(جیسا کرز مانہ چاہلیت میں مشرک لوگ دو بہنوں ہے اکھٹا نکاح کر لیتے تھے) تو اس صورت میں اس کے لیے ان دونوں میں ہے کسی ایک کو بھی اپنے نکاح میں برقر اررکھٹا جائز نہیں ہو گا۔ (کیوں کہ دو بہنوں کو کھٹار کھٹا ہماری شریعت میں مثع ہے)

ہاں اگر اس نے ان دونوں ہے آگے چیچے عقد کیا تھا تو اُن میں ہے اس ایک کو اپنے نکاح میں برقر اردکھنا جائز ہوگا جس سے اس نے پہلے نکاح کیا تھا۔ جس سے بعد میں نکاح کیا تھا اس کو کس صورت میں بھی اپنے نکاح میں برقر اردکھنا جائز نہیں ہوگا۔

مظاهر حق شرح مشكوة باب المحومات فصل ثانى جلد نمبر ٣ ص ٣٣١) اس كى وجربيب كمشر ليت اسلاميديين ودبنول كوا كھنا نكاح يس ركهنا شع ب-امام صاحب فرمات بين كماس كا دومرا نكاح خود بخو وضح موجائ كا-

(اع) ..... كافره و ميكم المحدود يكافر كواه ركه كرنا

عائز ہے

بداریک اس عبارت میں فرمیہ سے مراد نصرائید اور یہود سے ورت ہے۔ تو مطلب میہ دوا کہ مسلمان نے یہود مید یا نصرانید سے شادی کی دو یہودی یا دو قصرانی کی گواہی ہے۔ تو شیخین (امام ابومنیفداورامام ابولیوسف) کے نزدیک نکاح ہوجائے گا۔

اس کی دجہ بیہ ہے کہ ذی مسلمان کے نقصان کے لیے گوائی دینا تو قائل قبول نہیں ہے۔ قرآن جمید میں ہے وکن یَجْعَدُ اللهُ لِلْکَافِرِیْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ سَمِیْلاً ترجمہ: اور ہرگڑ نیس بنائے گااللہ کا فروں کے لیے موضوں پرکوئی راہ غلجی ۔ (النباء ۱۳۸۱)

اس آیت میں ہے کہ کافر کو سلمان پر کوئی راستی نہیں جس کا مطلب ہیہ ہے کہ تفصان و پنے کے لیے گواہی و یہ قبال قبول نہیں کین سلمان کے فائد ے کے لیے گواہی و یہ مقبول ہو اور اس مسلم بیس میہود یہ یا نفرانیہ عورت کا جم مسلمان کے قبضے میں آ رہا ہے جو مسلمان کے فائد کی چیز ہاس لیے یہ گواہی مقبول ہوگی گویا کہ ذی نے ذمیہ کے لیے گواہی دی قواہی دی آو ہم شبول ہے۔ اس لیے ذمیہ کے نکاح میں دو دی گواہی دی گواہی دے تو ہم شبول ہے۔ اس لیے ذمیہ کے نکاح میں دو ذی گواہی دی گواہی دے تو ہم شبول ہے۔ اس لیے ذمیہ کے نکاح میں دو ذی گواہی دی گواہی دے تو ہم شبول ہے۔ اس لیے ذمیہ کے نکاح میں دو ذی گواہی دی گواہی دے تو ہم شبول ہے۔ اس لیے ذمیہ کے نکاح میں دو

فاخذت سكينا فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت لتطلقي ثلاثا او لاذبحنك فناشدها الله فابت فطلقها ثلاثًا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال لا قيلولة في الطلاق.

(المحلى (في الطلاق) ١٠ص٣٠٠ بحوالة صب الرايم/٢٢٢)

حضرت صفوان بن غزوان الطائی تے روایت ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا اس کی بیوی افران نے چھری پکڑی اور اپنے خاوند کے بینے پر بیٹھ گئی اور چھری اس سے حلق پر رکھ دی اور اس نے تھی خسے ذرک کردوں گی۔ قواس کے خاوند نے اس کو اللہ کا وسطہ دیا لیکن اس کی بیوی نے انکار کردیا تو اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی چھروہ آدمی آپ ناتھ کے بیان کردیا تو بھروہ آدمی آپ ناتھ کے کہا سے بیان کردیا تو آپ ناتھ نے خرایا کہ کہا تھیں کے بیان کردیا تو اس نے اپنی اس کے طافق بیل کردیا تو اس کے انگرائی بیل کوئی تعلول نہیں ہے۔

مديث تمبرا:

اخرج عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عمر انه اجاز طلاق المكرة حضرت عبدالله بن عركره كي طلاق كوچار ترقر اردية تقد

(الجوهر النقى فى الود على البيهقى ١/٣٥٨ بحوال نصب الرايم ٢٢٢/٢) .....طلاق كوثكاح كما تم معلق كرنا

عديث تمبرا:

ایک آ دی حضرت عمر ڈاٹٹو کے پاس آیا اور کہا کہ بیس جس عورت ہے بھی نکال کرو، اے تین طلاق ہوجا کیں ۔ حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا کہا گرتم نے نکاح کیا تو طلاقیں واقع ہو جا کیں گی۔ (مصف عبدالرزاق ج۲ص ۲۲۰، ۵۲۲)

عديث فمبرا:

ایک آدی نے کہا کہ اگریٹن فلاں عورت نے اکاح کروں تو وہ میرے لیے میری مال کی طرح حرام ہوگی ۔ معزت عمر واللہ نے اسے محم دیا کہ اگر اس نے اس عورت نے اکاح کیا تو ظہار کا کفارہ دیئے بغیر ہرگز اس کے قریب نہ جائے۔ (مؤطا امام مالک ص ۱۵۵) حدیث میں ہے۔ حضرت جابر دائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الل کتاب کی ایک دوسرے پرشہادت جا کر قرار دی ہے۔

(سنن ابن ماجه ابواب الشهادات باب شهادة اهل الكتاب بعضهم على بعض) اس صديث معلوم بواكدائل كماب يحض بعض كفلاف كوانى درسكما به اوراس صورت ينس ذمير كفلاف كوانى دينا بوااس لي كواه بناجائز بوگار

(شرح ثميرى على المختصر للقدورى كتاب النكاح ج٣ ص٨)
..... ثكاح من كفوكا اعتبار

مديث نمرا:

عن على رضى الله عنه رفعه ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا نت والجنازة إذا حضرت والأيد إذا وجدت لها كفوًا

حضرت علی بی الله سے مرفوع حدیث مردی ہے۔ فرمایا تین کاموں میں دیرینہ کرونماز جب اس کا دفت ہوجائے اور جنازہ جب وہ حاضر ہواور کٹواری لڑکی جب اس کے جوڑ کا رشتہ دستیاب ہو۔

(امام سیوطی نے اس کو صن کہا ہے (الجامع الصغیری اس ۱۱۸، اور حاکم اور ذہبی نے سیج قرار دیا ہے کمانی المتدرکج ۲ ص ۱۹۲)

ديث مراد:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِخُوا الْاَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا أَيْمَهُمْ.

(رواہ ابن ماجہ، باب الا کھاء، ۱۳۲۳ فتح الباری۱۰۷/۵-اکٹز العمال ۳۳۳/۸) حضرت عاکشر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاﷺ نے فرمایا اسپے نطفوں کے لیے عورتیں بیند کرو۔ نکاح کفویٹس کرواور بیواؤں کے نکاح کرو۔

(44) ..... طلاق مره واقع موجاتى ب

مديث لمبرا:

عن صفوان بن غزوان الطائي ان رجلا كان نائمًا فقامت امرأته

مديث تمرس:

(۱).....ایک آ دمی حضرت عمر داشتن کے پاس آیا اور کہا کہ پیس جس عورت سے بھی نکاح کروں اسے تین طلاقیں ہوجا کیں -حضرت عمر داشتن نے فرمایا کہ اگرتم نے نکاح کیا تو طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔(مصنف عبدالرزاق ج۲ ص ۴۲۰ ۲۳۰)

(٢)....عدين عمرونة قاسم بن محد اس آدي كے متعلق يو چھاجس في كہا تھا كہ اگر میں فلاں عورت سے فکاح کروں تو اسے طلاق۔ قاسم نے کہا کہ ایک شخص نے کہا تھا اگر يس فلال عورت سے تكاح كرول تووه جھ يرميرى مال كى پشت كى ما نند ہوگى تو حضرت عمرين انظاب والله نے اسے عموما تھا کہ اگروہ اس سے نکاح کرے تو ظہاروالے کا گفارہ اوا کے بغيراس كرقريب شجاع - (موطا امام مالك كتاب الطلاق، باب ظهار الحر، ص ٥١٥) (٣) .....امام مالك نے جميل خردى معيد بن عمروبن سليم رزتى سے انہوں نے قاسم بن محد سے کدا کہ تخص نے حضرت عمر فاروق والشیاسے سوال کیا کہ میں نے یوں کہا اگر میں فلال عورت سے شادی کردن تو دہ میری مال کی پشت کی طرح ہے۔ تو حضرت عمر الناف نے جواب دیا اگرتم نے اس سے نکاح کرلیا ہے جب تک کفارہ ادانہ کردواس کے قریب نہ جاؤ۔ الم محدر مات ميں اى ير ماراعل باوريكى المم ابوطيف كا قول باكراس سادى كر لي تو كوياس في المروع اورجب تك كفاره اداند كردياس كي قريب نه جائد (موطاامام محدمتر جمص ١٩١)

(٣) .....امام مالک نے ہمیں خردی ہم ہے روایت کیا صحبو نے کہ عبراللہ بن عمری اللہ استان عمری اللہ بن عمری اللہ استان میں اللہ ہے کہ بین فلال سے نکاح کروں تواس پر طال قرب و جائے تو وہ جب نکاح کرے گا تو اس کو اتن ہی طلاقیں ہوں گی ہتنا اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو ایک، وویا تین طلاقیں ہوں تواس قدر ہوں جنتی اس نے ہی تھیں۔ امام تحد مجتمع ہیں ای پر ہمارا عمل ہے بین امام بور ترجم ص ۲۹۱)

(۵).....حضرت الاسودين يزيدني ايك عورت كى بارك يل جس كا ان سے تذكره كيا كيا تفايہ فرمايا كم اگريش نے اس سے شادى كى تواسے طلاق ہے۔ اسودئے اس تعلق كو كچھ ته مجھا اہل تجازے اس كے بارے بيس پوچھا تو انہوں نے بھى اسود بن بزید کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں فلال عورت سے
تکاح کروں تو اسے طلاق اور پھر بعد میں اس عورت سے نکاح کر لیا جب عبداللہ بن
مسعود ڈاٹٹ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کو طلاق ہو چکی ہے
لہٰذااب اسے دوبارہ نکاح کا پیغام دو۔ (مصنف عبدالرزاق ص ۲۱۱)

عبدالله بن عمرون فرات میں کداگر کی آ دی نے یوں کہا کداگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تواسے طلاق ہوتو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی اور جننی طلاقیں ایک یا دوتین کہی ہوں گی اتنی ہی واقع ہوجائیں گی۔ (مؤطا مام مجرس ۲۵)

(40) .....قلام كوآ زاوكرنے كى نذر ما ناجب كه غلام اس كے

امام ابوصنیفه پینینی فرماتے ہیں کہ آوی اگر نکارے پہلے حالت نکارح کی طرف نسبت

کے بغیر کی عورت کو طلاق دے مثلاً ہے کہ کہ میں نے فلاں عورت کو طلاق دی تو نکاح کے
بعداس کی طلاق داقع نہیں ہوگی اور دہ عورت بدستوراس کے نکاح میں رہے گی۔ کیوں کہ
جس وقت اس نے اس عورت کو طلاق دی تھی اس وقت یہ عورت طلاق کا کل نہیں تھی۔ اس
لیے اس کا کلام لغو ہوگیا۔ اور اگر آوی نکاح سے پہلے طلاق دے لیکن اس کی نیت حالت
نکاح کی طرف کرے مثلاً ہے کہ کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میری پیوی کو طلاق تو الی صورت
میں نکاح کی طرف کرے مثلاً ہے کہ کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میری پیوی کو طلاق تو الی صورت
میں نکاح کی دائے روایت بھی ہے کہ اگر غیر متکو حد عورت پیلی صورت سے مختلف ہے۔
متعین کرکے بات بھی بیان کی نسبت کی قبیلہ کی طرف کردی یا کی مکان یاز مان کی طرف کر
دی تا طلاق اور عماق درست ہیں اور بات کو عام رکھا تو نہ طلاق واقعہ ہوگی اور نہ عماق۔
دی تو طلاق اور عماق درست ہیں اور بات کو عام رکھا تو نہ طلاق واقعہ ہوگی اور نہ عماق۔

امام صاحب كاستدلال مندرجرة مل آثار صحابة كرام والماس --

اس صورت میں ہے کہ آدی کہ فال عورت کو طلاق ہے اور فلال غلام آزادہ۔ ای طرح اگر عتق کو منسوب الی الملک کیا جائے اور کہا جائے ان ملکتك فائنت حویا منسوب الی سب الملک کیا جائے اور کہا جائے ان اشتدیت نے فائنت حور تو تیجی تی حفیہ کے نزدیک درست ہے۔ اس اصولی مسئلہ کی تفصیل کے لیے دیکھتے:

(نورالانوارص ١٥٤ مبحث الوجوه الفاسد الوجه الثاني)

(۸)..... امام تر ندی نے عبداللہ بن مسعود بھائی کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اور مروی ہے ابن مسعود تے کہ انہوں نے کہا اگر کسی قبیلہ یا شہر کی طرف نبیت کر کے کہا تو طَلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کہے کہ فلانے قبیلہ یا فلانے شہر کی فلانی عورت سے اگر نکاح کروں تو اس پرطلاق ہے۔ تو اس پرطلاق واقع ہوتی ہے یعنی بعد تکاح کے۔

(تر مذی جا ص ۲۲۴، ابواب الطلاق باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح)

اس قول سن پیش نظر حضیكا سوال يه به كه منسوبه پرطلاق دافع بون كی علت كيا به منظام به اس كاستون به بوئا تو علت بيس بن مكنا، وقوق طلاق كی علت يه به كه جس وقت اس پرطلاق بوگی اس وقت وه منکوحه بن چی بهوگی به پیشات غير منسوبه بيس بیمی موجود ب البذا اس بين بیمی طلاق واقع بوني چا به بوگی به پیشات غير منسوبه بين بیمی طلاق واقع بوني چا به بوگی به بیمات غير منسوبه بين بیمی طلاق واقع بوني چا به بوگی به بیمات غير منسوبه بين بیمی طلاق واقع بوني چا به بوگی به بیمات غير منسوبه بين بیمی طلاق واقع بوني با بيمات بيمات بيمات واقع بوني به بیمات بيمات ب

## (24) Land

اس مسئلہ کی صورت پیہے کہ اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ وے دیتی وہ محورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ اس کی صرف ایک صورت ہے کہ پیم مورت کی دوسرے مرو ہے نکاح کرنے کے بعد اس ہے ہم بستری بھی کرے خالی نکاح کافی نہیں اور پھراس سے مجھی اگر طلاق ال جائے یا وہ وفات پا جائے تو اب پہلے شوہر کے ساتھ (عدت کے بعد) اس کا دوبارہ نکاح کرنا طلال ہے۔

لکین پہلے شوہر سے طلاق ملنے کے بعد کسی دوسرے آ دمی سے اس نیت (شرط) کے ساتھ نگاح کرنا کہ اس ہے ہم بستری کر کے طلاق لے لے گی اور پھر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر کے گی، شریعت کی رو سے بالکل حرام ہے اور رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم نے الیا اے کالعدم قرار دیا کچھ نہ سمجھا چنا نچھ انہوں نے اس سے شادی کر لی وخول بھی کر لیا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بی شوک سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مید کھم دیا کہ دہ اس عورت کو میہ بتلادیں کہ دہ اپنے نفس کی زیادہ مالک ہے۔

امام محد نے فرمایا ہم عبداللہ بن مسعود کے قول کوافتیار کرتے ہیں اور پہنچھتے ہیں کہ عورت کو ہم ملے گا آ دھا تو اس کا جس پراس ہے شادی کی تھی اوراس جیسی عور توں والا مہر جواہے دخول کے عوض ملے گا۔ بھی امام ابو حذیفہ کا قول ہے۔

کتاب الآثارامام محمد مترجم ص ۳۵۹مصنف عبدالرزاق ۱۳۵۰) پیدی بات حضرت شعمی زهری کمحول اور سالم بن عبدالله سے مردی ہے بھی این مسعود بڑالؤیا نے فرمایا کہ دہ اپنے نقس کی مالک ہے بعنی اسے طلاق واقع ہوگئی ہے۔

(المخارشرح كتاب الآثارى ٢٨٥٠ ٣٨٠)

(۱) ..... ما لک کوفیر پیتی ہے کہ عمر بن انتظاب، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسود واللہ اللہ من مسود واللہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن سیار پینیا کہ جب مرد کی عبداللہ ، قاسم بن قیر ابن شہاب اور سلیمان بن بیار پینیا کہ جب مرد کی عبدات سے نکاح کرنے ہے آئل اس کی طلاق کی شم کھائے اور پھر شم تو ڈوے ۔ توجب اس سے نکاح کرے گا پہ طلاق اس پرلازم ہوگی۔

(موطا امام مالك، باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح) (م) ....عن معمر عن الزهرى في رجل قال كل امراة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة قال هو كما قال قال معمر فقلت اويس قد جاء عن بعضهم انه قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة الا بعد الملك قال انها ذلك ان يقول الرجل امرأة فلان طالق وعبد فلان حر

معمر نے زہری سے روایت کی ہے ایسے آ دمی کے بارے میں جس نے کہا ہر وہ تورت جس میں شادی کروں تو اسے طلاق اور ہر لونڈی (غلام) جے میں خریدوں تو وہ آ زاو ہے۔ حبیبااس نے کہاویے ہی ہوا، معمر کہتے ہیں میں نے اولیں سے کہا کہ بعض کے زدیک ڈکاح سے پہلے طلاق تہیں اور آزادی ملکیت میں آ جانے کے بعد ہے۔ انہوں نے کہا بے شک یہ 89 (۷۷).....طلاق رجعی یا طلاق بائن جیں عورت کوخاوند کے گھر سے ٹکانا جا ئزنہیں

فقة خَفَى كاميم سَلَقِر آن مجيدى اس آيت كے مطابق ہے لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُّوتِهِنَّ وَلَا يَخُوجُنَّ (الطلاق: 1) مُنَمِّ نَكَالُوانِيسِ ان كَـُهُروں سے اور ندوہ خُولگلس -حافظ صلاح الدين يوسف اس آيت كي تغيير مِس لكھتے ہيں:

حافظ صلال الدین وسف ان بیشان پیرس سے بیں . (۱م) ایسی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھرے مت نکالو، بلکہ عدت تک اے گھر میں ، ہی رہنے دو، اوراس وقت تک رہائش اور نان وفقۃ تہماری فرے داری ہے۔

ال رہے وہ اور ان وقت میں اور میں اور میں اور میں ہو گئے ہے احر از کرے،الا مید کہ (۵) لینی عدت کے دوران خود عورت بھی گھرے باہر نگلنے سے احر از کرے،الا مید کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔ (سعودی قرآن مترجم ص ۱۵۹۰)

مئله کی وضاحت:

ایک عدت ہوتی ہے طلاق کے بعداور ایک ہوتی ہے فاوندگی وفات کے بعد للاق کی عدت ہوتی ہے فاوندگی وفات کے بعد للاق دینے عدت ہیں عورت سزدوری کے لیے گھرے یا ہر نہیں جاسمتی کیوں کہ اس کا خرچ طلاق دینے والے فاوند کے ذمہ ہے اے مزدوری کی حاجت تہیں۔ ہاں کی شرعی مجوری میں نگلنا درست ہے۔ بشر طیکررات گھر میں آ کر گزارے۔ رہی عدت وفات تو اس میں عورت کی مجوری کی بنا پر حزدوری کے لیے دن میں باہر جاسمتی ہے رات گھر میں گزارے کیوں کہ اس عدت میں خرچ وفاوند کے ذمہ نہیں۔ فقد فنی کا مسلم قرآن وسنت کے میں مطابق ہے۔ عدت میں خورت کو عصب استعمال کرنا جا مر جمیں

لفظ عصب کی شرح میں شارعین کا اختلاف ہے۔(۱) مرقات میں ہے کہ عصب ایک گھاس ہے جوعمو ما میں میں پیدا ہوتی ہے اس کا رنگ ماکل بسیا ہی ہوتا ہے اس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں جس سے پیمیکا سیاہ رنگ ہوتا ہے لینی بھکنا۔

(۲) اشعة اللمعات شرح مشكواة ولمعات التنقيح شرح مشكواة المصابيح من شخ عبدالحق محدث والوى خفى فرمات بين كرعصب وه كير الم

کرنے دالے اور کرانے والے دونوں پرلعنت فر مائی ہے۔ (تر ندی ج اص ۱۸۰) اس فعل کی حرمت مسلم ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مردوعورت نے اس شرط کے ساتھ ڈکاح کرلیا تو کیاان کا ٹکاح منعقد ہوجاتا ہے یا تھیں؟

امام ابوصنیفہ بھینے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کواں فعل کا گناہ ہونے کے باد جود چونکہ ان کا بیر نکاح اپنی شرائط کے مطابات ہوا ہے۔ اس لیے بیر نکاح درست ہے۔ مگر ہوگا پھر بھی مکروہ۔ اور اگر بیرآ دلی اس عورت کواپنے پاس رکھنا جا ہے تو درست ہے۔ اس پر شرط پوری کرنا ضروری نہیں۔

گویا امام صاحب طلالہ کے عمل کو حرام اور باعث گناہ مانتے ہوئے ڈکاح کو درست اور موثر مانتے ہیں۔اوراس کے لیے ان کا استدلال حضرت عمر طافونا کے فیصلے ہے ہے۔

(۱) امام این جریرطبری میشید کی تهذیب الآفاریس روایت بے کدایک مردنے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھرایک آدی ہے کہا کدوہ اس کی بیوی ہے تکاح کر کے اس کواس کے لیے حلال کر دے۔ اس آدی نے نکاح کے بعد عورت کو طلاق دینے سے اٹکار کر دیا۔ حضرت عمر النیو کے پاس جب مقدمہ گیا تو انہوں نے اس کے نکاح کو درست قرار دیا اور اس آدی کدوہ اس عورت کوا بینے یاس دی کے دوہ اس عورت کوا بینے یاس دی کے (کر العمال ج معمه می )

ان روایات سے فقہ حفی کی تائید ہوتی ہے۔

91).....دوشر یکول کے غلام کواگرایک شریک اپناحصه آزاد کر دیے تو دہ حصه آزاد ہے

اگر کوئی غلام مشترک ہو مثلاً دو تخص زیداور بکر مشترک طور پرایک غلام کے مالک ہوں اور
ان میں کا ایک شریک مثلاً زیدا پنا حصہ آزاد کر دے تو دوسرا کیا کرے۔ چنا نجاس بارے
میں جزوی آزادی (لیعنی ایک غلام کا مثلاً آ وصاحصہ آزاد ہوجائے اور آ دصاحصہ غلام بی
معتبر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں خود حضیہ کے بال مخلف اقوال ہیں۔ حضرت امام
اعظم ابو حضیفہ ہو تھیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جزوی آزادی معتبر ہے لیکن صاحبین لیعنی امام
ابو یوسف اور حضرت امام محدکا قول ہدے کہ جزوی آزادی معتبر ہے لیکن صاحبین لیعنی امام
اس سکلہ عضاق روایات کا مختلف ہونا ہے۔ اکثر فقہاء احزاف کا میلان امام عظم کے تول
کی طرف ہیں۔
کی طرف ہیں۔

امام ابوعنیف کا قاعدہ بیہ کر آقانے بیٹنا غلام آزاد کیا اٹنائی آزاد ہوگا اور بیٹنا حصہ آزاد نویس کیا اتنا حصہ غلامیت میں رہے گا کیوں کر آقا کی چیز ہے اس لیے جیٹناروکنا چاہے وہ روک مکتا ہے۔

ريث:

. حضرت عبدالله بن عمر بھا ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ ولئی فر بالله سلی الله علیہ ولئی ہیں اپنے حصہ کو آزاد کر دیا پس اس سے پاس اتنا مال تھا جو غلام کی قیت کو ان چاہے گی پھراس غلام کی قیت کو ان جائے گی پھراس غلام کے شرکا عکوان کے جھے دیے جائیں گے اور اس غلام کو آزاد کر دیا جائے گا ور شداس غلام کا اتنا حصہ آزاد کی جائے جہتا حصہ اس شخص نے آزاد کیا تھا۔ ( بخاری کا آب الربین )

اس صدیت میں بیہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والے کے پاس باتی غلام کی قیمت ند ہوتوا تناہی آزاد ہو گیا چتنا آزاد ہوا۔ دوسرے اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ غلام کی آزادگی میں حصہ اور تجزی ہوسکتا ہے اس لیے آتانے جتنا آزاد کیا اتنائی آزاد ہوگا۔اور اپنا باتی حصہ غلام سی کر کے آتاکواد اکرےگا۔ رنگ لیا جائے بعد میں بُنا جائے ایسے رنگین کپڑے زینت میں داخل نہیں ہوتے بننے کے بعد رنگنازینت ہے۔

(٣) ظفر المين جديد حصد دوم ص١٣٦ ين ب- يرعصب ايك تتم كادرخت موتا بال

(١٠) مظامرة شرح مشكلة قص ١٩٣٨ ج ١١ ميل ٢٠-

''مصب'' اس زمانہ یں ایک خاص قتم کی چادر کو کہتے تھے جواس طور پر بنی جاتی تھی کہ
پہلے سوت کو جن کر کے ایک جگہ با ندھ لیتے تھے بجراس کو سم میں رکھتے تھے ادراس کے بعداس کو
بغتے تھے۔ چنا نچہ وہ سرخ رنگ کی ایک چا در ہوجاتی تھی جس میں سفید دھاریاں بھی ہوتی تھیں
کیوں کہ سوت کو ہا ندھ کر رنگ کی وجہ سے سوت کا وہ حصہ سفیدرہ وہا تا تھا جو بندھا ہوا ہوتا تھا۔
ان اختلافات کی وجہ سے بطور احتیاط کے کیوں کہ نبی کر کم صلی اللہ علیہ دسلم نے رنگ ہوئے گئے سے کہ میں کہ بہت کر کم صلی اللہ علیہ دسلم نے رنگ میں ہوئے گئے ہوئے کہ ہمار کے بھی عصب کا
ہوئے گیڑ میں بہت میں خرا میں بہت ہوئے ہوئے اور میں ہوئے جس کے کرزو یک عدت والی عورت کو عصب کا پہنا جا کر ہے۔ خواہ وہ موٹا ہو یا مہین ہو۔ جب کہ
کے زو یک عدت والی عورت کو عصب کو پہنا جا کر ہے۔ خواہ وہ موٹا ہو یا مہین ہو۔ جب کہ
حضرت امام ما لک جنتیہ مہین عصب کو پہنا جا کڑ ہے۔ خواہ وہ موٹا ہو یا مہین ہو۔ جب کہ

کرتے۔(مظاہر حق جلد سوم ص ۴۳۳) (۵) بعض شارحین نے عصب کا ترجمہ کیا ہے بناؤٹی رنگین کیڑے رنگین ہے ہوئے کیڑے بہن سکتی ہے۔(شرح مسلم جلد نبر سوس ۱۱۳۱) شخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ قان حق کھتے ہیں:

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عراق اور کوفہ وغیرہ میں توب عصب کی ترقی یافتہ شکل تیار ہوگئ تھی اور زینت کے مواقع میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے اپنے زیانے اور علاقے کے عرف کے مطابق معتمدہ کے لیے اس کا استعمال ممنوع قرار دیا۔ حدیث میں توب عصب کی اجازت دی گئی ہے کہ اس وقت وہ ایک سادہ کیڑا شار ہوتا تھا اور زینت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ( کشف الباری کتاب الطلاق صفحہ ۵۸۹ میں کیا جاتا تھا۔ ( کشف الباری کتاب الطلاق صفحہ ۵۸۹ م

اساعیل بن امیے نے فرمایا کہان کے پاس غلام تھا جس کا نام طہمان تھایا ذکوان تھا۔ پس اس کے دادانے آ دھا آ زاد کیا اس غلام حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے یاس آیا وراس کی خبر دى توآپ صلى الله عليه وسلم نے فرما ما چتنا آزاد كيا آزاد موگا۔ اور جتنا غلام ركھا اتنا غلام رہے

كافرماتي بين كدوه موت تك اية آقاكي خدمت كرتا تقا (سنن الكبرى يبيق ج غبره اص ٢٠١٣، مصنف عبدالرزاق جوص ١٣٩، حديث غبر٥٠ ١١٤) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ جتنا آزاد کیا اتنابی آزاد ہوگا۔

(٨٠) ..... جانور كيد كوشت بيخاجائز ب

وقال الله تعالى وأحَلَّ اللهُ الْبِيْعَ (القره ٢٤٥)

اورالله تعالى نے بيع كوحلال قرار ديا ہے۔

بیمطلق ہے اور اس میں عموم ہے۔ اور دوسری بہاں قدر اور جنس بھی ایک نہیں ہے کیوں کہ گوشت موز ونی ہاور زندہ جانور غیرموز دنی ہے۔ لہذا اس کی بیشی جائز ہوگی لیکن

اورقاضی شوکانی نیل الاوطار جلده ص ۲۱۷ شن امام صاحب کا یمی مذہب نقل کرتے ہیں۔

(٨١)....ا يك حيوان كوروحيوا أول كے بدله بيچا

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيتًا ولا بأس به يدًا بيدٍ. (اعلاء النن جماص ١٣٥٠)

حفرت جابر اللي فرمات مين في الله في مايا كدايك جانوركودو جانورول ك بدلے میں بیچنا بیادھارورست نہیں اورا گرفقد ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدى بأسا بيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكوهه نسيئة (اعلاء اسنن جماص ١٧٠)

ك ني اليا كوئى حري نبيس مجھتے تھا كيك حوان كودو حوان كے بدلے بيس بيج بيل (اگرنفذ بو)ادراگرادهار بونايند بھے تھے۔

## (٨٢) ..... حيوان مين بيع سلم جائز جيل

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ السَّلَفِ فِي

حضرت عبدالله بن عباس في بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے (جانور

کے عوض میں ) جانور کی تیج سلف (ادھار سودے) سے منع کیا ہے۔

(سنن دار قطني كتاب البيوع جلد سوم، مستدرك حاكم في البيوع، طحاوی ج۲ ص۱۸۹)

حضرت سمره ولاللؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جانور کو جانور کے بركادهار يجي مع فرمايا-(تومدى ص١٩٨، ابواب البيوع)

حدیث: حضرت جابر افزان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور ك بدل دوجانورادهار بيئا مح نبيل ب-البدرست بدست بيخ ميل كوكى حرج نبيل برتومذى ابواب البيوع ص١٩٩)

حضرت ابن عمری این عربی دوایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فے منع فرمایا فروخت کرنے سے جانور کے بعوض جانور کے ادھار۔ (طحاوی کتاب البیوع باپ استقواض الحیوان)

(۸۳)....ملمان کوکافرؤی کے بدلے کا کیاجائے گا

عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مسلما بمعاهد (دارقطني في الحدودص ٢٣٥ بحواله نصب الرابيرج من ٢٣٥)

عديث تمبرع:

عن عائشة انه اهدى لها ضب فاتاها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسالته فنهاها عنه امى عن اكلهِ فجاء ت سائلة فارادت ان تطعمها اياه فقال رسول الله اتطعمينها ما لاتاكلين.

حضرت عاکشہ بھی ہے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک گوہ بدیدیں دی گئی۔ حضور طیافہ
ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت عاکشہ نے آپ بھی ہے گوہ کے کھانے کے بارے
میں سوال کیا تو آپ بھی نے اس کے کھانے ہے منع فرمادیا۔ پھرایک سوال کرنے والی خود
حضرت عاکشہ کے پاس آئی تو حضرت عاکشہ نے ارادہ کیا کہ اس کو کھلادیں تو آپ بھی نے
فرمایا کہ کیا تو اس کو دوہ کھلاتی ہے۔ حس کو تو فوڈیس کھاتی ہے۔ (تریدی حاشیہ نمبر ۲، جسم ۲س)
عن علی بن ابی طالب انہ نھی اکل الضب و الضبع (حوالہ فدکوہ بالا)
حضرت علی بائی گئی گوہ اور بجو کھائے ہے۔ منع کرتے تھے۔
حضرت علی بائی گئی گوہ اور بجو کھائے ہے۔ منع کرتے تھے۔

(۸۵) ....ناخن اوروانت سے ذیح کرنا درست ہے

عَن رافع بن خديج قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل يعنى ما انهر الدم الا السن والظفر.

(بخاری، باب لا یز کی بالسن والعظمه والظفر، ج ک ۱۸۷۸)
حضرت دافع بن خدی سے مردی ہے فراتے ہیں نی طیعے نے فرمایا کہ کھاؤگی براس
چیزے ذی شدہ جس سے خون بہایا جا تا ہے مگردانت اور ناخن سے ذی شدہ نہ کھاؤ۔
تو ہے ۔
تو ہے ۔

ری. اس مئلہ میں تفصیل ہیہ ہے کہ اگر ناخن اور دانت جم ہے الگ ہوں اتو ذبیجہ درست ہے اگرا لگ نہ ہوں تو درست نہیں ہے۔جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہوا۔ (۸۲).....مسافر پر قربانی جا مُزنہیں

مريث:

ہے۔ حضرت ابد ہر رودنا ہوئے سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو حضرت ابن عمریش ہے مروی ہے کہ بے شک ٹی کریم نیش نے مسلمان کومعاہد (ذی) کے بدلے میں قبل کیا۔

عديث تمبرا:

عن عبدالرحمن لبيلياني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى برجل من المسلمين قتل معاهد من اهل الذمة فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرب عنقه وقال انا اولى من اوفى بذمته.

(نصب الرايين تخريج احاديث بدايدج ٢٥ ١٣٣)

نی کر کم تنگ کے پاس ایک مسلمان آ دی کو لایا گیا جس نے ذی کوقتی کیا تھا۔ رسول اللہ تنظاس کی طرف بڑھے اوراس کی گردن ماردی اور فرمایا میں زیادہ حق داراس کی (حفاظت) کا جس نے اسیے ذمہ کو پوراکیا۔

مديث لمرا:

عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين مسلما بكافر وقال انا اولى او احق من اوفى بذمته (نصب الرابين ٣٣٦ )

نی کریم بی کا کے حنین کے دن مسلمان کو کا فر کے بدلے میں قبل کیا اور فر مایا کہ میں زیادہ اولی یا حق دار ہواس کی (حفاظت) کا جس نے اپنے ذمہ کو پورا کیا۔ (۸۴).....گوہ کھا ٹا مگروہ ہے

عديث نمبرا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ أَكِلَ الصَّبُّ عَلَىٰ مَاثِدَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا تَرَكَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدُّرًا (ترزری ٢٥س) حضرت ابن عباس في عروى بفرات بين بي الله كوم والى بالله عنه بي الله كوم والله وهائي كُلُ اورا ب تا في اس وجهور والعني بين كها إلى الله يكي كي وجب \_\_ '' اس دن یعن حنین کے دن فر مایا کہ جو کسی کا فر وقتل کرے تو اس کا فر کا سامان ای کا ہوگا۔ چٹانچے اس دن ابوطلحہ نے بیس آ دئی مارے اور ان کے سامان لیے۔

(سنن دارمی بعواله مشکوة باب قسمة الغنائم، فصل ثانی)
احناف کے ہاں آپ سلی الله علیه وسلم کے اس فرمان کا مطلب میہ ہے کہ آپ کا بیچکم
قانون شرعی نہیں ہے۔ اگر حاکم جہادی بیا علان کردی قدمتوں کا سامان وغیرہ ملے گادرنہ
نہیں۔امام ایوصنیفہ ﷺ کے زدیک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا علان حاکم جہاد کی ہی
حشت سے کما تھا۔

(٨٨).... بھارى چزكى ماتھ للكرنے ميں قصاص واجب تيس ہوتا بداير تاب الجنايات ميں ب

فرماتے ہیں کہ حفرت امام اعظم میشید کے یہاں شبہ عدید ہے کہ قاتل ایک چیز سے مارنے کا تصد کرے جو نہ تو ہتھیاں ہواور نہ ہی ہتھیاں کے قائم مقام ہونے حفرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر قاتل نے بھاری پھر یا بھاری ککڑی سے مقتول کو مارا تو وہ عمر ہے۔ امام صاحب کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وکم کا بیفر مان ہے۔

الا أن قتيل خطاء العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل. "آگاه موجا وُشبع كامقتول كور عاور لاهي كامقتول باوراس من سواون واجب بين." (احس الهدايي جلده اص ال

بردوایت کی الفاظ کی کی بیشی کے ساتھ ابوداؤد باب دیة المخطاء شبه العمد نسائی باب کھر دیة شبه العمد، ابن ماجة باب دیة مغلظه بین بھی موجود ہے۔
ہدائی باب کھر دیة شبه العمد، ابن ماجة باب دیة مغلظه بین بھی موجود ہے۔
ہدائی اس عبارت سے واضح ہوا گفل شرعمدامام ابوطیقہ کے پہال ہے ہے کہ الی چیز سے عمداً مارا جائے جو بھی ارتب ہواور نہ تفریق این اس کے قائم مقام ہو۔ الی صورت میں تقساص واجب نہیں ہوتا دیت مغلظہ (یعنی مواونٹ) عاقلہ (قائل کے انصار واعوان)
میں تقساص واجب نہیں ہوتا دیت مغلظہ (یعنی مواونٹ) عاقلہ (قائل کے انصار واعوان)

سيداميرعلى عين الهدامي جلد ١١٠ كتاب الجنايات مين لكهة بين:

گنجائش ہوا در قربانی نہ کر سے قو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔(این مادیس ۲۲۲) اس حدیث میں قربانی کواس شخص کے لیے ضروری قرار دیا گیاہے جس کو گنجائش ہو، جب کہ مسافر حالت سفر میں خود دفتان جو تاہے اس لیے مسافر کو ذکاؤ قابھی دی جا سکتی ہے آگر چیدہ اپنے گھر میں مال دار ہی کیوں نہ ہو۔

حفرت عمر اللفظ كے بارے ميں منقول ہے كدوہ جب سفر عج پر جاتے تو قربانى نہيں كرتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ٣٨٢)

طریت. ابراہیم نختی بینید (تالیم) فرماتے ہیں کہ ہم لینی حضرت عبداللہ بن مسعود پی کے اصحاب اور تلا ندہ قی کے لیے جاتے تو سونا چاندی پاس ہونے کے باوجوداس لیے قربانی نہیں کرتے تھے کہا پے قی کے ارکان کی اوا میگی کے لیے فارغ رہیں۔(محلی این ترم)

حفرت علی دانشهٔ کاارشاد ہے کہ مسافر پرقربانی نہیں۔(محلی این حزم)

امام تعلی مینید (تا بعی کبیر) جو پانچ سوسحاب نشاق کی زیارت وملاقات ہے مشرف سے فرماتے ہیں کہ سحابہ کرام نشاق صرف ما جی اور مسافر کو قربانی شدکرنے کی رفصت دیتے تھے۔ بیتمام آٹار امام ابن حزم مینید نے کملی میں فقل کیے ہیں۔ج کاس ۳۷۵،۳۵۹)

ارائیم نختی این فرات بین که محابر کرام این جب مقم ہوتے تو قربانی کرتے تھاور جب سافر ہوتے تو تربانی نہیں کرتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق جم سم مستحق نہیں (۸۷)..... قاتل مقتول کے اسباب کا بغیراجازت امام ستحق نہیں

حضرت انس والنفظ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کدرسول الله علیه وسلم نے

امام تحد مُولِیْد کہتے ہیں کہ کی مسلمان مرد کے لیے روانہیں کہ وہ ریشی ریشی کیڑا یا سونا پہنے بیتمام چیزیں چھوٹے بڑے مردوں کے لیے نا جائز ہیں عورتوں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ای طرح حربی مشرک کو بطور تحقہ دینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ البتہ جھیاریا زرہ دینا جائز نہیں۔ یہی امام ابوطنیفہ چھیلئے اور ہمارے عام فقہاء کا تول ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فقہ حقٰی میں مردے کیے ریشم کا استعمال جائز نہیں تو پھر پیٹکے لگائے کا جواز کیسا۔

اس کا جواب بیہ ہے کرریشم مے متعلق کتب احادیث میں جوروایات مروی ہیں جب ان کا جائزہ لیا جائے تو آئی می گنجائش جواز کی نکل آتی ہے۔اس لیے نقیمائے احناف نے ان روایات سے جواز کا قول کیا ہے مگر بہتر استعال نہ کرناہی ہے۔

(ان روايات كے ليے ديكي مسلم كتاب اللباس و الزينة)

مديث:

حضرت انس بالشوایان کرتے میں کہ عبد الرحمٰی بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام اللہ نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دس کی شکایت کی تو آپ نے ان کو جنگ کے دنوں میں ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ (مسلم کتاب اللباس و الذینة)

غاص تكياستعال كرنے كى روايات بھى بدائية من موجود ہيں۔

صاحب ہدار فرماتے ہیں:

اورامام صاحب کی دلیل ہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکٹیم کے تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے بستر پر ایشی تکیہ تھا۔

(احسن البدايي جلد ١٣٥٣)

تصب الرابي في تخر تح احاديث بدابيرج ناني ص٢٨٣ \_اعلاء اسنن جلد ١٥ص ٢٨٠ مين عبدالله بن عباس على كالثر موجود ہے جس كے الفاظ بيرين \_

مؤذن بنی دواعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بھٹا کے پاس آیادہ ریشم کے سکیے پر فیک لگائے ہوئے تقے اور سعید بن جیر راٹٹو ان کے پاؤں کے پاس موجود تھے۔ اورامام ابوصنیفہ میشاہ کی دلیل اول قول مخضرت صلی الله علیه وسلم ہے کہ خبر دار ہو کہ خطائے عمد کامقتول ہے جوکوڑے وعصا کامقتول ہواوراس میں سواونٹ ہیں۔

(٨٩)....قصاص صرف تلوارے بى لياجائے

عن ابى بكرة عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا قود الا بالسيف (ائن الجرص ۱۹۱۶ والدُّصب الرابيج مهم ۳۲۱)

حفرت ابوبكره مروايت كرتے بين في الله عزماتے بين كرفصاص عرف تلوار ب-

عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا قود بالسيف

حفرت نعمان بن بشرے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نی تالی نے فرمایا کہ قصاص صرف للوارہے ہے۔

(٩٠)....ريشم كاتكيرلكاني مي كونى حرج نبيس

فقہ حنی میں مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے۔ ہم نے اس مئلہ کی تفصیل ہدایہ پر اعتراضات کاعلمی جائزہ ص ۴۲۴ ہو ۴۳۳ میں کردی ہے دہاں پردیکھ لیں مختصراً میہاں پر بھی عرض کرتے ہیں۔

، طاام محمر جم م عدم ۵۲ ۲۲ ماب ما يكره من لبس الحريد والديباج مين ب

(١٩) ..... يج بناني ميل كونى حرج كيس

احسن البدايية مين م فرمات مين كه جويايون كوهسي كرف اور كد مع كو كلوژي ير چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے،اس لیے کہ پہلے میں چویائے اورلوگوں کا فائدہ ہے۔اور یہ بات درست ہے کہ بی کر مصلی الشعليه وسلم نے فيرک سواري کي ہے۔ اگر يفعل حرام ہوتا تو آپ علیدالسلام فچریر سوار شہوتے کیوں کہ اس میں اس کا دروازہ کھولنالا زم آتا ہے۔ اس خچر كانام دلدل تها جوشاه اسكندرية مقوص نے حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں مدید بھیجا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسواری فرمائی۔ کیوں کہ خیر ایک مضبوط جانور ہے اس سے بہت و شوار کام بھی ہا آسانی ہوجاتے ہیں۔اللہ تعالی نے فیج کا ذکر

> اینانعامات کے سلسلہ میں قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورة كل آيت مبر ٨ ياره مبر ١٩ مي ب:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزَيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

اوراً ی نے پیدا کیے محورے اور فیر اور گدھے تا کہتم سوار ہوان پر اور ڈینٹ کے لیے اوروہ بیدا کرتاہے جوتم مہیں جانے۔

جن احادیث میں اس فعل مے منع فرمایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم یہاں پر پہلے وہ احادیث نقل کرتے ہیں پھراس کا سیح مطلب بھی بیان کرتے ہیں جس ہے واقع ہوجائے گا كهاحناف ان احاديث كومانة بين صرف مفهوم كافرق ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس رہنا سے فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم بنده مامور تقے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ہم کو کسی چیز ہے خاص ندفر مایا لوگوں کے بغیر سواتین چیزوں کے ہم کو علم ویا کہ ہم وضو بورا کریں اور صدقہ نہ کھا تیں اور کھوڑی پر گدھا نہ چرهائيں\_(مشكوة باباعدادالة الجبادلصل ثالى)

ال مديث مين تين باتول كاحكم إ:

الل بيت كووضوك نے وقت عام مسلمانوں سے زیادہ احتیاط كرنی چاہيے بيد

اہل بیت کی خصوصیت ہے۔

🗨 .....ای طرح بنی باشم خصوصاً اولا در سول صلی الله علیه وسلم ز کو ة ، فطره ، نذر وغیره واجب صدقے نہیں لے سكت اگر چيغريب موں حتى كدركوة كاعامل الرغني بھى موتوزكوة ےاتے تخواہ دی جائے گی کیکن اگر عامل سید ہوا ہے ز کو ۃ ہے اجرت بھی نہیں دے سکتے بياس ياك وصاف نبكى طهارت ونجابت

اسستيراهم يني ہم اہل بيت فجرنه بناكيں خيال رے كه فجر بنانا بلا وجه وام كے ليے مکروہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا داور خاندان کے لیے حرام ہے کیول کہ فیجر بنانے میں اعلیٰ سے اونیٰ حاصل کرنا ہے کہ گھوڑ ااعلیٰ ہے نچراونیٰ۔ای لیے جہاد میں غازی کے گھوڑے کا تو حصہ ہوتا ہاس کے فیر کا حصہ ہیں ہوتا۔ مگر چونکہ بھی فیج بھی کام آتا ہے اس کیے خچر بناناعام امتوں کے لیے حرام نہیں مگراہل بیت اطہار کے لیے حرام ہے۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کار دبھی ہے جو کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی الله علیہ دیکم باطنی

علوم اہل بیت اطہار کودے گئے جن کی خبر دوسروں کوئیس ۔ (مرقات) خیال رہے کہ بیروایت حفزت عبداللہ بن عباس بیش ہے مروی ہے جوحضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم كے خاندان كے خاص فرو ہيں۔ليتن حضور صلى الله عليه وسلم كے چيا كے سيٹے ہيں اور خود ما عي بي -

دوسر كاحديث:

روایت بحضرت علی والنو علی ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے ایک چر مدييش كيا كيا تو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اس يرسوار مو ي تو حضرت على والنواني عرض کیا کہ ہم بھی گدھے کو گھوڑی پر چڑھایا کرتے تو ہارے پاس بھی اس جیسے جانور ہو جاتے۔ تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا پیکام وہ لوگ کرتے ہیں جو جانے تہیں۔

ال روايت بي كي باتين ابت مونين -

څېرکابدية پ سلى الله عليه وسلم نے قبول فرمايا۔

ا آ ب صلى الله عليه وسلم اس فيرير سوار بھى موتے۔

100

یعنی اجنبی عورت اور خوب صورت بے ریش لؤکے کے چیرہ کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اگرخوف شیوت ہو۔مشائ کرام فرماتے میں کہ جوان عورت کو مردوں میں چیرہ کھو گئے ہے۔ منع کیا جائے گا۔ہمارے زمانہ میں بجہ فتنہ کے۔

يا جامعه ها من منه المستون منه المستون المستو

زمان كتاب عوارف المعارف كحواله بي تلحت مين: جس وقت محفل ساع مين مغنى برايش لزكا موقو فتذ متوجه موتا ب، تمام خداترس لوگوں كرز د مك مدساع قطعاً حرام بي حضرت بقيد بن وليد مراين كتي مين: "اسلاف ب

کے نزدیک بیر ماع قطعاً حرام ہے۔ حضرت بقید بن ولید بھٹنے کہتے ہیں: "اسلاف بے داڑھی کے مسین لڑکے پر نظر ڈالنے کو کروہ سجھتے تھے۔" حضرت عطا میٹٹ کا قول ہے: "دجس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔" بعض تالیعین فرمایا کرتے تھے کہ میں کی تا کی نوجوان کے لیے خوفاک در ندے کو اتنا خطر ناک اور مہلک ٹیس سجھتا

جتناایک بےریش او کے سے اس کی مجالت کو۔ خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیاء کے لیے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس شم کی محفاوں سے پر ہیز کریں اور مواضع تہت ہے بچیں ۔ کیوں کہ تصوف تو سرایا صدق و

حقیقت ہے۔اے ہرگز ہزل واستہزاءے ندملا کیں۔

(عوارف المعارف بعامش الاحياء جهم ٢٠١ بحواله اسلام اورموسيقي ص ٣٢٩.٣٢٨) ( ١٩٠٠ ) .... مسلمان اور و في كي ويت برا برب

عن السامة بن زيد ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ جعل دية المعاهد كدية المسلم

اسامه بن زيد يلي كريت شي المنظم في معابدي ويت مسلمان كى ويت جيسي مقرر كى (يعن مسلمان كى ويت جيسي مقرر كى (يعن مسلمان اوركافروونول ويت يل برابر بين ) عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دية

کل ذی عهد فی عهده الف دینار. حضرت معید بن میتب فرمات میں نجی ایشائے فرمایا که بر ذی عهد (زی) کی حضرت علی داشتا کے نزویک آپ کواس کی سواری مرغوب اور بھلی معلوم ہوئی جس کی وجہ ہے حضرت علی داشتان خاہر فریائی۔
 حضرت علی داشتان نے اپنی خواہش خاہر فریائی۔

﴿ آپِ صلى الله عليه وللم نے فرمايا'' پيكام وہ لوگ كرتے ہيں جوجائے نہيں۔'' لينى جولوگ احكام شرى سے ناواقف ہيں وہ بيركام كرتے ہيں خيال رہے كہ فچر بنانا معزز بن كومائر نہيں۔

نُقِدَ تَقَى بَحَى صرف جواز کی حد تک قائل ہے اور جواز کے لیے صرف اتنا کا فی ہے کہ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے اس کا ہدیے بول فرما یا اوراس پرسواری بھی فرمائی۔ البتذا گر گدھا اور گھوڑی خودا ہیا کر لیس اور خِچر پیدا ہوجائے تو جائز ہے۔

(٩٢) ....ابالغ بجول سے فدمت كروانا منع ب

مسكله كي وضاحت:

فقد حقی میں بچوں سے خدمت لینے کے متعلق کافی تفصیل ہے ہر صال میں منع نہیں ہے۔ 'ختع اور مکروہ ایک جگہ ہے جہاں پر گناہ کا خطرہ ہو یا بچوں پڑھی ہوتا ہو۔ فقد حقی میں جو لیعنی فقہاء نے مگروہ لکھا ہے۔ وہاں پرالیہ بچے مراو میں جو''امر دُ' ہوں۔امرد کہتے ہیں ایسا بے رایش لڑکا جو بلوغت کے قریب ہو۔ جب ایسے بچے ہے خدمت لوگے یا پے پاس رکھو گے تو گناہ کا خطرہ معدکا

(۱) ..... حفرت مولانا منتی تُرشیخ صاحب اپنی تغییر معارف القر آن ن ۲۵ مس ۵۰ میں لکھتے ہیں:

ابن کیٹر جینئے نے لکھا ہے کہ بہت ہے اسلاف است کی امر د (بے ریش) لڑ کے گی
طرف دیکھتے رہنے بڑی تن کے ساتھ من فرماتے تھے۔اور بہت سے علام نے اسلام میں تر اردیا ہے۔ (غالبًا بیاس صورت میں ہے جب کہ برگی نیت اور تش کی خواہش کے ساتھ
فطر کی جائے۔)
نظر کی جائے۔)

(٢)..... بحرالرائق شرح كنزالدقائق ميس ب

حُرِّمَ النَّظُرُ اللَّي وَجُهِهَا وَجُهِ الْآهُرَةِ إِذَّا شَكَّ فِي الشَّهُوَةِ قَالَ مَشَايَخُنَا تُمْنَعُ الْمَرْءَةُ الشَّابَّةِ مِنْ كَشُفِ وَجُهِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ فِيْ زَمَاتِنَا لِلْفِشَةِ

104

جا ص ۲۷۷. ۲۷۸) ان نصوص سے یہ بات واضح ہوگئی کوتل عمد کا اصل موجب قصاص سے اس لیے حضیہ کے اس کے حضیہ کا اصل موجب قصاص سے اس لیے حضیہ کے باس اولیاء مقتول کو صرف ای کا حق ہے اس کے اس کی رضا ضروری ہے۔

کھر میں جا تکنے والے کی اگر کوئی خلطی سے آ تکھ میں جا تک والے کی اگر کوئی خلطی سے آ تکھ کھر میں جا تک والے کی اگر کوئی خلطی سے آ تکھ کھر میں جا تک والے کی اگر کوئی خلطی سے آ تکھ

مديث تمبرا:

ابو ہر پرہ ہن فوف نے میں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اگر کسی آدی نے تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں جھا نکا اور تونے اس کو تنکر ماردیا جس سے اس کی آتھ چھوٹ گی تو تھے کرکو گا گناہ نہیں۔( بخاری)

فرنع:

اس روایت کے الفاظ امام الوصنیفہ بھیلئیہ کے اس مسلک کی تائید کرتے ہیں کہ قصدا آتھ کھ پھوڑ ناورست نہیں ،البت آگر نظر مار نے ہے آتھ پھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تاہم گناہ نہ ہونے سے پیلاز منہیں آتا کہ اس کی دیت بھی لازم نہیں آتے گی کیوں کہ اس نے ناحق اس کی آتھ پھوڑی ہے۔ چنا نچہ خطا ہونے کی وجہ سے اگر چہ اس پر قصاص لازم نہیں آتا لیکن دیت بہر حال لازم آتے گی۔

مديث تمرع:

عبدالله بن الويكر بروايت بوه اين باپ ب اوروه ان كردادات روايت كرت بين كه نبي اكرم من في في في ان كي ليرايك فيصله كلها جس بيس بي تفاكم آنكه كادي ويت يجاس اون بين رمن عن عبدالرزاق ٣٢٦/٩)

رور استان استناکے لیے جتنے مرضی ڈھیلے استعال کرے کوئی عدد سنت نہیں

حديث نمبرا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَّجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ

دیت آپ تا گیا کے زمانے میں ایک ہزاردینا کھی۔ (نصب الرامین ۴م ۱۳۲۳) (میرون)

(۹۴).....ویت ثابت نہیں مگر قاتل کی رضا مندی سے

حفیہ کے ہاں قبل عدیں اولیا عمقتول کو صرف قصاص کا حق ہے۔ قاتل کی رضا کے بغیر اولیا عمقود بخو دائی پر حال کی متعدد اولیا عمقود بخو دائی پرویت کا مطالبہ تمیں کر دی ہے کہ عدا جنایت کا اصل موجب قصاص ہی ہے۔ چنانچے قرآن کر کیم میں ہے:

ن آيت:

يَّآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبْدِ وَالْآنُفَى بِالْآنُهُى

اے اُس ایمان تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، تو آزاد کے بدلے آزاد قبل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام اورعورت کے بدلے عورت کو قبل کیا جائے گا۔ (البقرہ: ۱۷۵۸)

وسركاآيت:

وَكَتَبُمْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْآذُن وَالسِّنَّ بِالشِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ

اور ہم نے لکھاان پراس تورات میں کہ بے شک جان جان کے بدلے ہے اور آگھآ گھ کے بدلے اور ناک ناک کے بدلے اور کان کان کے بدلے اور دانت دانت کے بدلے اور زخوں کا قصاص ہے۔(المائدہ ۴۵)

ان دونوں آ بیوں سے ثابت ہوا کہ آل کا بدلہ قصاص میں ہے۔

حضرت انس وافئ کی حدیث ہے جس میں رکیج کا واقعہ ذکر کیا گیاہے اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم کا پیرارشاد ہے: یا انس! کتاب اللہ القصاص ''لینی کتاب اللہ کا فیصلہ قصاص ہی کا ہے۔'' (مشکوۃ کتاب القصاص فصل اول)

الى كى العض احاديث من محرح ب-العمد قود والخطأ دية (نصب الرايه

لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَخْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِني بِعَظْمِ وَلَا رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطُرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعُنْهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ (بخارى، باب الاستنجاء بالحجارة، ج١ ص٢٧)

حفرت ابو ہر روفائن اے روایت ہے دویان کرتے ہیں کہ ٹی تھا تھا ، ماجت کے لیے 送をかり、一般とうないのは、 قريب بواتوآپ عليظ نے فرمايا مجھے پھر تلاش كركے لاكردوش ان سے استجاكروں گااور ميرے ياس بٹرى اورگو برندلانا۔ يس اپنے كيڑے بيس پھر كرآيا، پس وه يس نے آپ وہ اُن كے پہلو ين لاكرد كلاد يداورا بن الله عند يكرليا - جب آب الله تضاء حاجت عارغ موكات آپ نظی نے ان پھروں سے استنجاء کیا۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ڈھیاوں کی کوئی مقدار مقرر نتیس ہے کیوں کہ حضرت الديريد والله كرام على أصل العق من العالم ال كتة وصلى استعال كياس بات كالبهى كوئى يفين نبيل ب حديث مرا:

حضرت عبدالله بن معود والنوا بان كرت مي كم في تافيظ قضاء حاجت كي آئ اور بجه حكم ديا كه يس آپ تا الله كوتين پتر (ياملي كي ذهيله ) لاكردول، پس مجهدود پترل كنديس ن تير ع پيتر كوتلاش كياتوه و تيخيين ملاتوش نے كوبر (كاكلود) الخاليالي وه آپ تاييا ك ياس لے آيا۔ آپ تا اللہ في وو پھر لے ليے اور كو ركو پھينك ديا اور فر مايار بجس ہے۔

(بخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث جلد اول)

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ عظی نے ود پراکتا فرمایا اگر تین ہی واجب ہوتے تو 

عنوان قائم کر کے یمی بتلایا ہے کہ اس واقعہ میں دوپر اکتفافر مایا گیا۔

اگر کوئی تین پھر استعال کرلے تو حفی اس کومتحب یا جائز کہتے ہیں۔ مگر واجب یاسند موكده بيل كيتے۔

(٩٤).....اكر بدى اوركوبر يكونى استجاءكر لي كانى موجائكا

بداید میں مکمل مسئلداس طرح لکھا ہوا ہے اور (کوئی بھی شخص) بڈی اور گوبرے استنجاء نہ كرے۔اس ليے كه آپ صلى الله عليه وسلم نے اس منع فرمايا ہے۔ اورا كركى نے كرليا تو کافی ہوجائے گا۔اس لیے کر مقصود حاصل ہو چکا۔اور گوبر میں نہی کی علت نجاست ہے۔اور بدى مين اس كاجنات كي خوراك مونا ب-شارح بدايه مفتى عبد الحليم قاى بستوى للحق مين: كوئى بھى تحق بدى اور گوبرے استخاء نہ كرے اس ليے كدآ ب صلى الشعليه وسلم نے ان چزوں سے استجاء کرنے مے عفر مایا ہے۔ (احس البدایدج اس ۲۸۸)

(۹۸).... کی خاص نماز کے لیے کی خاص سورۃ کومقرر کرلینا

اس مناری تفصیل ہم نے اپنی کتاب ہدایہ پراعتراضات کاعلمی جائزہ ص ۳۷۸ تا ۱۳۸۸ ين لكودى ب بنصيل تووبال يربى ما حظفر ما ميس محقرايبال يربحي بحد عرض كرتي بال-مفتى عبدالحليم قائمي صاحب لكهية بين:

مئلہ یہ ہے کہ کمی بھی نماز کے لیے قرآن کریم کے کسی خاص جھے کا پڑھنالازم اور ضروری تبیں ہے کدا گراس نماز میں اس حصہ کونہ پڑھاجائے گا تو نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ كِيل كَدِرْ أَتْرَ أَن كَالْمُ يُل جوا يت بين فَاقْرُوْوْا مَا تَيْسُرُ مِنَ الْقُرْآنِ وه مطلق ہےاور المصطلق یعجزی علی اطلاقہ کے پیش نظر اور کے قر اً ن میں ہے مہیں ہے بھی قرات كرنے سے نماز موجائ كى البذاقرآن كے كى بھى سے كوخاص كرنا درست نہيں ع- (احن البدايطدوم م ٩٦-٩٩)

قرآن اور بہت ی احادیث ہے احناف کے نظریے کی تاکید ہوتی ہے۔ ان کے خلاف ایسا نظربة قائم كرنا درست معلوم نبيس موتارصاحب مدابين اس مقام يرمكره كي وجبيهي ساتهوى لکھی ہے۔جس سے منکد آسانی سے مجھ آجاتا ہے۔ بہرحال فقد حفی کا منکد قرآن کے Landy ?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِينِ قَيْحِ جَهَنَّمَ

(ترمذي، باب ما جاء في تاخير الظهر، جاص ٤٠ نسائي، باب الابراد

بالظهر، ج١ ص٨٧. وأبوداؤد، باب في صلوة الظهر، ج١ ص٥٨)

حفرت الوبريره الله عند الدورول الله تلك فرمايا كه جب كرى زياده بو جائة نماز خندى كرك پرهو (يعنى تاخير برهو) ب شك كرى زياده بونا جهنم كرجوش مارنے كا وجدے ب

مديث لمرس:

حفرت ابو ہریرہ وہ اللہ کتے ہیں کہ ظہری نماز پڑھوجب تہارا سابدایک حل ہو۔ اور عفر کی نماز پڑھوجب تہارا سابدار دان جاس ۱۵۳۸ نماز پڑھوجب تہارات جاس ۱۵۳۸ (۱۰۱)..... توقید ہوں کا بدلد لیاجائے اور شان براحسان کیاجائے

مئله کی وضاحت:

جمن روایات میں قیر ایوں پراحمان کرنے کا ذکر ہے وہ پہلے زماندگی ہیں۔کیوں کمشروع اسلام میں کفارقید یوں کواحمان کر کے چھوڑ ویٹا جائز تھا۔ پھرمنسوٹ ہوگیا۔ یہی فدہب ہے امام ابوصنیف، مالک واحمد بھنٹنم کا فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ بداحا ویث اس آیت کی وجہ ہمنسوٹ ہیں۔

«ديين آرومشركون كوجهان پاؤتم ان كو-' (التوبه: ۵)

دوسرىآيت:

وْقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً "(ورَّمْ لِأُومْرُكُول عا كَفْ-"(التوب:٣١)

(١٠٢)....كى نابالغ يابالغ كودريا مين غرق كياتو قصاص نبيس

فقی خفی میں ایے بجرم پرویت اور کفارہ دونوں داجب ہوں گے۔ ( بنامیشر حیدایہ ۲۲اس ۱۲۹) (٩٩).....نمازشگرانه پاسجده شکر

حديث نمرا:

ختا بیان کرتی ہیں میں نے حضرت این الی اوئی دھٹن کو دورکعت ادا کرتے ہوئے دیکھا بعد میں انہوں نے بتایا کہ بی اکرم ناٹھ نے چاشت کے وقت دورکعت اس وقت ادا کی تھی جب (غزدہ بدر کے موقع پر) آپ کو فتح کی خوش خبری سنائی گئی (راوی کوشک ہے) یا شاید ابوجہل کے سر (لائے جانے کی خوش خبری سنائی گئی) (سنن داری جلداول، باب فی سجدة الشکر) حد مدے تم مراز

عبدالله بن الي اوفى في فرمايا كدرسول الله تالله كوجب ابوجهل كرمرى خوش خرى سائى كى تو آپ تالله في دوركعت ثماز پرهى-(ابن ماج، باب ماجاء في الصلوة والسجدة عندالشكر)

(۱۰۰) .....ظهر کاآخروت دوشل پر موتاب

عديث تمبرا:

عَنْ أَبِى ذَرٍ الْعِفَارِيّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُوَّذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلطُّهُو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِهُ حَتَّى رَأَيْنَا فَيُءَ التُلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَذَ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ

(بخارى، مواقبت الصلوة، باب الابراد بالظهر في السفر، ج١ ص٧٧. ومسلم باب استحباب الابراد بالظهر، ج١ ص٧٢٤)

حضرت ابوذر عفقاری سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عظیم کے ساتھ ایک سفر پر تقے موذن نے ارادہ کیا ظہر کے لیے اذان کہنے کا تو بی کریم عظیم نے فرمایا شعنڈے وقت میں۔ اس نے پھراذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ عظیم نے اس نے فرمایا شعنڈے وقت میں بیہاں تک کہ جب ہم نے ٹیلوں کا ساید یکھا تو ہی عظیم نے فرمایا: بے شک گری کی شدت جہنم کے جوش مار نے کی وجہ سے ہے۔ جب گری مخت ہوجائے تو نماز کو شعنڈے وقت میں پر معود

## (۱۰۴)....ملمان اگر کسی نصرانی کوشراب کی خرید وفروخت پر لگائے تواس کی آمدنی مسلمان کے لیے جائز ہے

عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب ان ناسًا ياخذون الجزية من الخنازير وقال بلال انهم ليفعلون فقال عمر لا تفعلوا ولوهم بيعها.
(اعلاء السنن جلد1٤ ص١١١)

حضرت موید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب والنظ کو یہ بات پیچی کدلوگ خزیروں کا جزید لیے ہیں کہ عمر بن خطاب والنظ کے حدود حضرت کا جزید لیے ہیں۔ اور حضرت بلال والنظ نے فرمایا کہ دہ لوگ ایسا کرتے کا مالک بنا دو۔ (لیعنی دہ خزیر پیچیں اور تم ان سے تیت وصول کرلیا کرو۔)

عن سويد بن غفلة أن بلال قال لعمر بن الخطاب أن عمالك ياخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال لا تاخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا انتم من الثمن (اعلاء السنن جلد نمبر١٤ ص١١١. ١١٢)

حضرت بلال دائش نے حضرت عمر بن خطاب دائش ہے کہا کہ آپ کے عمال خراج ( نیکس ) میں شراب اور خزیر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر دائش نے فرمایا کہتم ان سے سیمت او بلکتم ان کوچھ کا مالک بناد واور تم ان شیمن لے لیا کرو۔

(۱۰۵).....قوريكاهم

ہمارے ہاں وہ حدیث منسوخ ہے جس میں آتا ہے کہ دس کوڑوں سے زیادہ نہ لگا کیں جا کسی۔ امام مالک کے ہاں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ دسلم سے خصوص ہے۔ بہتر یہ ہے حاکم امتالیس کوڑے تک تعزیر لگا سکتا ہے۔ اپنی غلام کی سزاقتر ف حیالیس کوڑے ہے اس سے کم رکھے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک مکوڑے تک لگا سکتا ہے۔ یعنی آزاد کی سزا تہمت ای کوڑے ہا سے کم رکھے یہ احتجابی تھم ہے۔

ورندا گرضروری مجھے تو حدے زیادہ بھی لگائے۔ چنانچ دحفرت عمر واللفظ نے معن ابن

امام صاحب كنزديك قصاص نه ہونے كى وجديہ بكر پانى سے واقع ہونے والآقل يقينا شبر عمد ہوگا اور شبر عمد ينس ويت واجب ہوتى ہے جيسا كمحديث پاك بيس ہے۔ عن على قال قبيل السوط والعصا شبه عمد

صاحب ہدائی نے جو (حدیث من غرق غرقاہ) اہام شافعی کی دلیل کے طور پرنقل کی ہے اس کا جواب میہ کرمیرحدیث مرفوع متصل نہیں ہے بلکہ میرحدیث کے زادی زیاد کا اپنا کلام ہے۔ اور ایک حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث کا دومرا جواب میہ ہے کہا گرہم اس حدیث کومان بھی لیس قویہ حدیث سیاست مدنیے پرتجول ہوگی۔

(احسن البدايين ١٥٥٥) ميال يوى كدرميان قصاص ببين سواقل ك

اس مسلمی تشریح اس طرح ہے کہ مرد نے عورت کی جان آفی کیا تب تو عورت کا قصاص مرد سے لیا جائے گا۔ اور مرد کوعورت کے بدلے تی کیا جائے گا۔ کیکن مرد نے عورت کا ہاتھ کا ٹا، پاؤں کا ٹا، یا ناک کا ٹی تو ان میں قصاص کے طور پر مرد کا ہاتھ، پاؤں، ناک نہیں کا نے جا کیں گے بلکد دیت لازم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے۔

عن حماد قال ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد. (مصنف ابن ابي شيبة ج٥ ص٤١٠)

حضرت جماد نے فرمایا مرداورعورت کے درمیان قصاص نہیں ہے فعم کے علاوہ میں قطع میں۔

اس از سے معلوم ہوا کہ جان کے علاوہ کو جان بو جھ کر زخی کیا تو اس میں قصاص نہیں دیت ہے تفصیل کے لیے دیکھتے:

(احسن الهدايي جلدهاص عن اع، احكام جنايات كيان يس)

زائدہ کو دھوکہ دہی کی سزا میں ایک سوکوڑے لگائے اور قید بھی کیا کچھے روز کے بعد ایک سو کوڑے اور لگائے کچھے دن بعد ایک سوکوڑے اور لگائے غرضیکہ صحابہ کرام ڈوڈٹٹن کے میڈل بتا رہے ہیں کہ بیرحدیث منسوخ ہے۔ (مرقات) میں گفتگواس صورت میں ہے کہ قاضی جنس حد سے سزادے اگر دوسری جنس سے سزادے قتع سریعین قتل بھی جائز ہے۔

مشکوۃ شریف کی حدیث این عباس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاضر بوہ عشرین کا حکم فرمایا ہے۔ مکمل حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

فرمایا اگر کوئی شخص کسی (مسلمان) کو کھے اے یہودی تو اس کوئیس کوڑے ماردادرا گر مخت کے تب بھی اس کوئیں کوڑے مارواور چر تحض محرم عورت سے زنا کا مرتکب ہواس کو مارڈ الو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بطور تغزیر ہیں کوڑے بھی مارے جاسکتے ہیں اور قل بھی کیا جا مكتا ہے۔اس حديث كا آخرى جلد" بو خض محرم عورت سے زنا كا مرتكب موااس كو مار والو "مين فقباء كاختلاف ب\_حضرت امام احدف اس ارشاد ك ظاهرى مفهوم يرغمل كيا ہے جب کہ جہور علاء کے زود یک اس کا ظاہری مفہوم مراذبیں ہے بلکہ اس کا تعلق صرف زجر و تہدیدے ہے بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ بدارشاد اس بات پر محمول ہے کہ جو تحف حلال اور بلکا جان کر کسی محرم عورت سے زنا کرے اس کو مار ڈالا جائے ورندمحرم عورت کے ساتھ زنا کا بھی وہی تھم ہے جو دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کا ہے۔ اگر زانی تھسن (شادی شدہ) ہوتو اس کوسنگسار کیا جائے اور اگر غیر تھسن ( کنوار ۱) ہوتو سوکوڑے مارے جا کیں۔ کیوں کہ زناز ناہی ہے اس لیے اپنے مجرم کوبھی الیمی سزا ملے گی جوقر آن وسنت میں زانی کے عالميان المالية والكاب عالمان إستكران والكراد سياس

## فهرست كتب

| قيت | ÷ Crt                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 المم الوصيف ياعتراضات كروابات المم الوصيف يماعتراضات كروابات |
|     | 2 فقر في ياعتراضات كرجوابات فقر في ياعتراضات                   |
|     | 3 هَا لَنَ الفقد بجواب هَيْقت الفقد                            |
|     | 4 آقاب عمري بحواب شع محدى ( اجلدين ) 4                         |
|     | 5 الل من كالمنتفى فدمات كى الك جملك                            |
|     | 6 قاوق عالميري پراغتراضات كے جوابات                            |
|     | 7 بهم الل سنت والجماعت كيون بين والأل احتاف (مجموعها حاديث)    |
|     | 9 بهتی زابر ریاعتر اشات کے جوابات                              |
|     | 10 تمبيرات العبدين عقر باني كيتن دن                            |
|     |                                                                |
|     |                                                                |
|     | 13 ساكل اربيد (مردورت كي ثمازش فرق)                            |
|     | ty: 650 7 th 14                                                |
|     | 15 قرض فماز ك بعدوعا كاثبوت                                    |
|     | 16                                                             |
|     | 17 جموعة وفا كف (في موروشريف)                                  |
|     | 18 فيضان منطقي (مجموع ودور شريف)                               |
|     | 19 خاص خاص مورثین اوران کے فضائل                               |
|     | 21 ماكرة باني قرآن ومنت كي روشي عن                             |
|     | 22 بدايه براعتر الشات كاعلى جائزه                              |
|     | 23 احاديث كالماروسلك احتاف23                                   |
|     | 24 شجرات طریقت24                                               |
|     |                                                                |